# جامِآنا

1-92-1992



8

إدَارة اقسليم آدب عسك راباد

جطرحقوق برق آسندرگن جاتی محفوظ بهای برار ایک هزار مسنواشاعت است 199 مرا و ورق اسعادت و مساوت و مسعادت و مساوت و مساوت

المناه المناه المالية

٥ اَلْحِنْ الْمِرَارِ ٢٠ - ١٢ اهل كالونى مُرادِيكُ مهدى تَّيْم ميدرآباده

O الكتاب Tr-A سيوركوشل، عابدرود ميدرآباد

٥ کسامئ بساديد ١٢٥ مجيملي مان ميدرآباد

O بك عيد أجمن شرقى اردوا ندهرام دلين الردوبال حايت نركمب راباد

والده مرحومیه حضرت عالب خاتون ﴿ صدر معلمه مدسهٔ نسوان الحجور ﴾ سے نام جن کی تربیت نے مجھے مث عربنا دیا۔!

خوش نولىي : سته لام خوش نولي

# فهرست

| ٣.            | ۳ 0 ایسے گردش میں وقت بھی جیسے                          | 0 انتساب                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱            | ۸ 🔾 اے محتبہ کی متبوا رک تھیں جا                        | ٥ بيش لفظ الحاج قارى محدعب العليم                                             |
| ٣٢            | ۰۱۰ کا لطف وکرم پھواکہ تیری ہے رقی ہوئی                 | ٥ کشکرين                                                                      |
| ۳۳            | ۱۷ و اوٹر صے ہوئے فربیب کارنگیں کھاف ہم                 | ٥ لاالمالاالله                                                                |
| 24            | ۱۴۰ 🔾 کینے نہ دےگا جگین کیجمی زندگی کا در د             | ٥ محمد مسالله                                                                 |
| 40            | الله ٥ ایسے تصویر آپ کی چپ ہے                           | ٥ غسنرلين                                                                     |
| ٣4            | ١٥ كس قدر شبرين بيدسنانا                                | ٥ ايكيثور                                                                     |
| ۳۷            | 🛭 🔾 میری کستاخی په کچهاس کی حیابول انگھے                | ٥ كېيول كېيىنكى كەمرى داەيى تېركېيىنك                                         |
| ۳۸            | ۱۷ 🔾 رہے ندول پہ اگراخت یا رتولیٹ نا                    | O كب كجلاطلم كوكبي ظلم وستم يم تجهير                                          |
| ٣9            | ۱۸ O خونِ دل <u>سے بنجا</u> تھاجس نے <i>گلتال تنہ</i> ا | <ul> <li>نیسند تحصر کوکسی بیلوئسی کروط بھی نہیں</li> </ul>                    |
| ښ.            | ١٩ حب مجمى اس كاما حبراكهنا يبرا                        | <ul> <li>کیمروہی راہیں لٹط ہوگا</li> </ul>                                    |
| 51            | ٥ ٢٠ م محم بهوكش بيد شاعرى لفظول كى جعيرين              | 0 يەتىرىك تىمارى بىر                                                          |
| 77            | ٢١ ٥ يقم اد عبى أناكا ببرطور مجمعين بي                  | O ہوئے تھے بول توکئی لوکٹ بم سفراینے                                          |
| 44            | ۲۲ 🔾 مجيركوئي بونے لنكاہب مهربان                        | 0 اینی تنها بیگوں سے گھراکر                                                   |
| ۲۲            | ٢٣ ٥ يەپ يىخانە قېچىوطرىنگے كھائ                        | تناؤل كالمسكن بن كيا بول                                                      |
| 50            | ۲۲ و بام بر بک کے سطر کئی سورج                          | o وردز تها دی برم میں سب زر فریدی                                             |
| 54            | O ۲۵ ها شد كيا كمر سه سوچ كرنكلا                        | 🔾 سرد ہے لوگوں کا برتا ؤ                                                      |
| ړد            | ۲۷ و آنکھی جب سری پڑاسورج                               | دل درسلیقے سے بیزار ہوں یں C                                                  |
| <b>ና</b> '^ . | ۷۷ مرف شهرت کی یون جی مجھ میں                           | ک بظاہر آپ مے حالات اور ہی کچھ ہیں<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| 519           | ۲۸ 🔾 دل پر ترا دما ڈانجی برقرار ہے                      | ک حسن کے ساتھ و فاکیج ہے سکڑ کیوں کیجے<br>میں عکم ساتھ است                    |
| 0.            | ٢٩ ٥ معيل البي يدكسب بيجال جائي                         | مىكسى جالى يارىپىديا چاندنى غزل 🤇                                             |

| 117  | ٩٣ ٥ أيليف تجه مين بهن بين بهون                       | ٥ بمراه على رہا ہے سرے ساعے كاسفر                     |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 110  | ۹۲ 🔾 گفت گویں ناتمامی بیں آپ ک                        | <ul> <li>شب پی سورج کومیکت دیکھیں</li> </ul>          |
| 114  | ۹۵ 🔾 کھوکھلاہوجیکا ہے اندر سے                         | O مقابر جوكيا مجمع سير صاحد نے                        |
| 114  | ۹۹ ۵ اینے جنگل میں تودنیا تھے برندے سارے              | 🔾 مبوں نواز ہے عہرِسٹیاب ہے جنگل                      |
| IIA. | عه O رات جنگل بیراؤ ہوا قا نلم                        | O چوڑیوں کی وہ کھنک یا دولاتی ہے کھیے                 |
| 119  | ۹۸ 🖸 آڻي تير ڪ گھرسے (دھرتيز پوائين                   | O بیلے پہلے میری آنکھوں بی سفر کرنے لگا               |
| 14.  | ۹۹ ۲ آپ کی جیسے اوا ہوگیا سادہ کاغن                   | O میرب خواب دخیال البیے تھے                           |
| 171  | ۱۰۰ ٥ سېدرايول د کيوكب سين ښرادروزهمين                | <ul> <li>درد کے نام سے آ لام ہما لا سختینے</li> </ul> |
| irr  | ١٠١ ٥ دل كى باتبىن كلىن كي سنا مُدُوبِن كو فعضم كالنظ | O رفیرنو بردرا خبرس ہی مصنوں                          |
| irr  | ١٠٢ ٥ سامنے سرے جب جب شوا آسين                        | 0 ہے باہم میم اندرسیرے                                |
| الر  | ١٠٣ ٥ كان بحنے لكے حب خودى بول المقى                  | o گفت گو برترا ا مرارکسب                              |
| 170  | ۱۰۲ وفاکن ہم سے خواہش ہورہی ہے                        | 🔾 جواپنا نام کھی سربراہ میں رکھو                      |
| 174  | ۱۰۵ اس کاجبروتھا خواب بیں تکھا                        | O چوٹ کھاکریش جو یا ہر گر ٹیرا                        |
| 114  | ١٠٠ و بان سے بھے کے گزرتا ہوں سط نہا بیں کہیں         | ٥ پيرسيم بين حيات كارس بم                             |
| ITA  | ۱۰۷ آگی شاعری بے فودی مشاعری                          | O ترے وجو دکی صورت حیات جلبی ہے                       |
| 149  | ۱۰۸ تناعے دلی ترتیب دے لیں                            | O نیند کھے کب آت ہوگ بھیگی ملیکی راتوں میں            |
| 12   | · ·                                                   | O جس كو دنيا دهو الرب تعنى جاجا كرفروانون بر          |
| 171  |                                                       | O ین نے سب کوج نیج لیا ہے ابنوں میں بیگانوں میں       |
| 177  | ااا 🔾 یا داس کی مم سفرے ریل میں                       | 🔾 بِرَی خودی کی طرح میری بیےخودی کی طرح               |
| 177  | ۱۱۲ 🖸 ېم پېرېگری جو آپ کی صورت                        | 0 سشبرے آکے تیرے کا ڈِں میں                           |
| اسهر | ١١٣ و جنگل جنگل محرامحرا تصوم رسي بيت تنبيا تي        | О یک اگرم که آبدیده بون                               |
|      |                                                       | •                                                     |

| 4         | اہ ٥ املِ وفائے پیار کے دوبول سے لئے                      | <ul> <li>شورتعی میوزندگی مین خامشی تحبی میود را</li> </ul>               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳        | ۵۵ تیری اواتوری کے محبّت کاجل گئ                          | <ul> <li>جوانی کی په طوف نی سوائیں</li> </ul>                            |
| ۷۲        | ۵۵ وقت کے بجزیں ہرکی معبنو رجان پیل                       | ن احساس کے حدودیں در آگیا ہوں تی<br>و                                    |
| ۵۵        | ۵۵ مفایی تیری بساط تری                                    | O جب تم ہماری ف کر ونظر تک بہنچ سکے                                      |
| 44        | ۵۵۵ جوہات یک نے خودسے بھی اب تک کمی ترکھی                 | O نظری سارے نظارے توبیش ولیس کے بی                                       |
| 44        | ۵۹ و مجر كنبيكارازل بديركرم تيبساريا                      | O تصورات کے مہراہ لوگئے ہم بھی                                           |
| <b>۱۸</b> | ۵ ۵ بیاری کشنگی کی بهوتلاتی                               | ٥ دندگ بيدانق انق اب تك                                                  |
| 49        | ۵۵ کی تھی بات اک دل کی دراسی                              | ٥ دشت تنهان کامم سري مهون                                                |
| ۸۰        | ٥٥ وك ومكتف كيقه مدر كھ                                   | O معصل کے یا دول میں تری شام سویرے ساعے                                  |
| ۸۱        | ۷۰ ی منزل ہے یہ جا دہ ہے                                  | O نیرا وجود تراجلوه تیری بوسی مدیرو<br>و                                 |
| 14        | الا 0 ادربی دنگ دِکھاناہے مجھے                            | 🌔 محسن وا دا كابيار كااحساس كجه توم و                                    |
| ۸۳        | ۹۲ و یکیاکدد کیچئے جب بھی نہاں دکھائی دے                  |                                                                          |
| ماله      | ۹۳ و دردکواحساس کاالزام دینا ہی پیرا                      | <ul> <li>پوٹرخی پر مجس کرم کی ہے والا دھ کسیاکی ا<br/>میں ہے۔</li> </ul> |
| ۸۵        | ٩٢ ٥ آئيند وك كرمجيقت يم مركيا                            | و برا کلام ہے جاتمی نئی زمدیوں میں ا                                     |
| 14        | ه بهته جلِها كه اكثر سوجيّار بتها بهون بين كياكيا         | O مُنْسِرُ کھولنا ہے کھول برانداز قسن کھول                               |
| ٨٧        | ۲۷ مل بيدانيانداب جي درسيس<br>۱۹۷ مل بيدانيانداب جي درسيس | O فیسکے الفائل کے زخوں کا ماکو اکیا ہے                                   |
| ٨٨        | ٧٤ ٥ ٢ سيسي مقابله دريش                                   | 0 لوگ آلیں میں الو کھٹے ہوں گئے<br>ع                                     |
| 19        | ۹۸ و آگی جس مقام پر شری                                   | <ul> <li>بس گنی جب سے تری داہ گزاد آنھوں میں</li> </ul>                  |
| 9.        | ۲۹ و پرسهال مجی بون اور وبال مجمی بون                     | ٥ صبح كا دوبيركاشب كاتها                                                 |
| 91        | ے کہ تیرے مرے وجو دکی ہر مات کھل گئ<br>رید ہو             | o مب وه کرنے کواعتران آھے<br>۔ ت                                         |
| 91        | ۱ ع جوتانگ تھی زیس میں سر بے لہوی تھی                     | ٥ اب برے حق یں بنی ہتے پرسیانی تنی                                       |
|           |                                                           |                                                                          |

١٢٥ ) ما تحد آ كرير اكثرنكل جا تاب وك و تم به بيم مرجائي كي تم ديجيت ره جا دُك 104 و رستےسی زندگی سے ملاقات ہوگئ ١٣٧ ٥ أبروا رأسي شن كريرك بوكيا كم عم سا 104 ١٣٤ ميرارسته تيطرها ميرهايس سول أس برآواره 🔾 ابہ آ میے تیراموصلہ آے گردٹنی میات IOA ۱۳۸ ۲ محبّت کی کمیا ا تبدا سوکٹی 0 تمہار سے نام بہتیں نے ب الیاجنگل 109 ۱۲۹ ۵ کیول آج اتنی سرد ہے سورج کی روشنی ن بناكر كالمح كالمحمر سوفيًا بول 14. 💍 کھی ج مے رازعشق توہ راز ہے عبث ١١٠٠ و ومحبت كميلائي وهبس بيرسيراييركك 141 و توفیتی موتوایتے دراس میں دیکھنا 145 ۱۳۲ میلته میلته کمی رک بے نبض ٥ تجه كويانا بي توآب ايني كوكمونا بوكا 144 O مم يرخلاكات كرب برفرانين مزاج ۱۲۳ ۵ کتنابیگانه سوگیاچبره 145 ١٢٧ ٥ اس واسطيس گهرنيس لوط كئى دن تك O لقان تے کہا تھا تہیں عشق کاعسلان 140 مما ٥ دوانه كوئى دكھايانہيں اشر مجموكو O کس حکمہ سی بے تواورکباں جو ٹی ہے 144 ۱۲۱ ۵ مسهد به کهدوی حوبات کهنی تمعی کھاتو وہ فاسوش پر مجد کورنگاگویا بہت 146 ١١٥ اب أكر تجوسے دوستى بے شرط O تاديراحتياطسي سوماكيا كي 141 ١١٨ ٥ ان كه اندازخوش بيافي مين ٥ جيسلي تري پي کاري 149 ١٢٩ ٥ ول كوكر كي سيري على قيل يك O مجوط تیرای یا تراب یا 14. .0 م جمانکوبرے اندر مجھے با ہرسے نہ دیکھو O کیرویا اس نے پیار کالالج 141 اها ٥ آپ میں بری طرح آس سے گزرے ہوں گے O گاڈیں یں مجھے سے کھن کے کھیل صبح الدا ٥ خوداية آب بى نام وتمودكمو يليا ن الحص مراك معست كي كيم سوادينا 14 ١٥٣ ٥ ساتى اسالورجام درادے كيس مجھ O بجین س سے رات کرتنہا کی ساتھ ہے Kr مه ٥ كى بندس ني آنكوتوبنيا في برصكي 0 سم ہیں تمہارے قدورس البرعلوم کے 100 وين مح عادد شاروم رسيساته ديو ١٥٥ 0 جام محجر کے دیے ورا نزدیک آ

## يث فظ

رض جآی ، عمّان تفارف نہیں ہیں ۔ ہندوباک کے اُددو زبان ہیں شائع ہونے والے متعدد معیاری اہوار رسالوں یں برسوں سے ان کاکلام ، نظوں اور غزلوں کی صورت میں جھیتا اُرا ہے ، نیز موقر روز ناموں اور ا غارات ، جن میں "میاست" اور منصف" بطور خاص قابل و کر ہیں ، مسلسل شائع ہوتے رہنے کے علاوہ کی ہند مشاعروں میں اپناکلام سناکر داووستا کُش مند مشاعروں میں اپناکلام سناکر داووستا کُش مارک کے علاوہ امریک اور اور جائی کر سند ہوتے دست تیام پنریوں دوست تیام پنریوں ان کے کلام کے مقاوہ امریک اور ورب علاقوں کے براح بی میں ۔ اور ورب علاقوں کے براح بی اردونوا داور ادب دوست تیام پنریوین ان کے کلام کے مقاوہ میں ۔

برادرم مخترعبدالر من بالكن بالكن كے بعد خدى ما ميں والدہ ماجدونے اس وار فانى سے كوچ كيا : تيجة يشرواد الله ما م سے مودم ہوگئے - لين خاندان كى ايك بزرگ اور محرّم خاتر ن حقيقى تيجيتى الحاج معفرت عائث خاتون صدر معلم مدركة نسدان را پچورنے رمن جاتی کو مستبیٰ بناکر بے حد لا ڈو بیار کے ساتھ اکلوتے فرزند کی طرح ان کی پروکٹ اور ترمیت کی۔
رجمٰ جاتمی کی ابتداء سے فرقا نیہ کی فراغت تک تعلیم را پخور میں ہوی ۔ را پچور کے گورنمنٹ باتی اسکول میں یہ خدا وا د ذیا نت اور استعداد کی بنار برتمام اساتذہ میں بہت مقبول رہے اور ذہبی اور ممتا زطالب علم ہونے کے سبب اوّل جاعت سے دیم کی گئیل تک ہرم حلد پر ابنی کلاس کے انہیٹ رہے ۔ با پنجویں جاعت میں متعلم تھے ، تب ہی سے شرکو کی کی مشق شروع کو دی اور ممتازا ما آندہ کی ساقر کو تی اور ممتازا ما آندہ کی ساقر نظر کو تا اور ممتازا ما آندہ کی ساقر نظر کے اختیار کی مسلم ساکھ کی جیشیت سے کلام مشاکر بڑے تا مواقع فراہم کیا۔ اس طرح اس کمسن شاعر کو بچیپن ہی سے پورسے فلع را بچور ہیں سخور کی کا ایک مقبول اور ممتاز مقام حاصل ہوا۔ ابتدار میں ترقی بہند شواء سے زیادہ متا فررسے اور برسوں یا دجا می کے خلص کے ساتھ اور درسالوں ہیں چھیتے رہے گئین من بعد کوتی ۲۸ سال قبل بعض مخلصوں کے مسلمل مشوروں سے یا درجا می کے خلص کے متل کو کہ کے دمن جاتم ہوں۔ ۔

رحمٰ جآی نے بچھلے بیت الیس مرس سے مسلسل اُردو ادب یس کلم لیکتے ہو ہے اپنے اشعار کا ایک نزائر جمع کیا ہے یہ ان کا نود کا نیتج نوک ہے جو صرف "آورد" کا نیتج نہیں بلکہ " آبد" کی ضدادا ددین بھی ہے ان کا کوئی اسٹا و نہیں 'البتہ ان کے کئٹ گرد ہند و بیرون ہند پھیلے ہو ہے ہیں ۔ ان کا کلام سنجیدہ 'سادہ ، حفائق اور سجیج احساسات اور جذبات کی ترجمانی پر بنی ہوتا ہے ۔ فعت ، دباعی ، غزل ، مسدّس اور قدیم طرز پر نظم کے علاوہ جدید طرز پر ترتی بسندا فقطوں کے کھھنے پر پر بنی بسندا فقطوں کے کھھنے پر بے تکلف قدرت رکھتے ہیں' اور شخن کے دبیر تمام اصاف میں منر حرف طبع آزمائی کی ہے بلکہ شخصہ تجربے بھی کیے ہیں ، مثلاً سانیط ، تراہی کے اور اُددو دو ہے وغیرہ ہو ان اُتاء المتر بیش جاتمی کے دو سرے مجموع " فسطاط" بیں شائل وہیں تھے ۔ بایں وجو ان کے کلام ہر داد بھی خوب ہی ہے ۔

وجمن جاتمی کے کلام کوج نہر حدر آباد فرخدہ بنیاد کے متماذ و معروف اساتذہ انتخرار نے ندھرف پیند کیا بکہ بے انتہا سرالم اور لولم مانا ہے جن بین خصوصیت سے قابلِ ذکر علامہ جرت بدالوتی مروم ، حضرت مولانا مید معز الدین معز ملائی جملی تھی برق مروم ، مسعود مفکر مرحوم اور حضرت مولانا محد عبدالولم ب قاری برطلته ( فلیفہ حضرت عبدالقدر حرّت صدلی آئی میں وغیرہ ہیں۔ اب تو تقریب نصف صدی کی طویل مرت نے دعمان جاتمی کو ایسا کہند مشق ماہر شاعر اور عکاس حقائق بناکر اُس مقام پر بہنچادیا ، جہاں بہنچ کر ایک فن داں عام سائرش سے ستعنی اور غیر مخارج ہوجاتا ہے اور قار میں اور سامیوں کو اسپنے فن ، اور کلام کما بیاسا شامی اور منظور بنادتیا ہے۔ مجھے امید ہے کہنے نہم حضرات دخل جاتی کے ایم تی حصہ ہوگا۔ چوھے کو لیے ندا در تدرکی نگا ہ سے دیکھیں گے اور یہ مجمور اُدو اوب کے موجودہ خزانوں کا ایک قیمی حصہ ہوگا۔

وآخردعوإناان الحمد لله دب الملهن

قاری عیم کا العسلیم مدر انجن خدام القرآن ( انڈیا ) حیدر آباد و اقراء قرائت سوسائٹی معتدعومی کال انڈیا مجلس قرائت خطیب ( اعزازی ) جامع مسجد منظم بورہ کے لیے بحید آباد پل کالونی، مُراد نگرحید آباد ۲۸ ۵۰۰۰ المرتوم ۱۹رجودی - ۱۹۹ء

### شكرية

#### سياس گزارېون د ـ

- ۰ میرے بر سے بھائی الحاج قاری محرعبر لعلم مرطائد کا جن کی محتبت شفقت عنایت ومعاونت کی بناء بر بر جام اناء منظرعام برآسکا۔
  - عالیجناب شیخ حیدر الکیمیس میش ورکس کافن کی کرم فراتی و مخلصا نه تعاون کے لئے۔
- ن مغرت محبوب مسین جگر جوانشف اند بیر روزنا مرسیا سنت کاچن کی بهت افزاتی اور شفقت مجام اناء کے معرب کے علاوہ میرے ادبی سفرے هر سرحلے بیر میرے ساتھ در ہی ۔
- صيرے كيوكي داد بهائى الله الدين شوق نظام الدين شوق نظام المعروف بددا دا بير د ادونى كا آن كى بمت افزاق و تعاون كے لئے .
- میرے عزیز دوست کا مد مکجانی کا بھوں نے سری شاعری کی متعدد خیم بیاضوں سے نہایت دوست کا مدینہ بیات دوست کا دور دوت نظرا ورمحنتِ شاقہ سے نہایت سخت اور کڑا انتخاب کر سے مجام آنا ء کی ترتیب کی اور
  - میری سب سے بڑی شکل آسان کردی (جوانقیت امیرے بیک کی بات بہیں تھی )
  - O میرے مجانج سیدیوسف دے ہی این انجنیرنگ کالی گلبرگہ ) کا ان سے تیز خلوص تعاون سے لئے
- میرے عزیز دوست صلاح الدین نیر کا جنگاسکسل و مخلصا ندا صرار عجام اناء کے وجودیں آنے
   کا باعث بنا
- میرے عزیز دوست بین الاقوامی شهرت کے حامل جناب دست لام خوشنولس کا تجھول نے اپنی ہے بنا معروفیت کے باوجود عیام آناء کو اپنے قلم سے زینت خشی ۔
- کیک کے شہور مصورت گری کے دوست جناب سعادت کا جنھوں نے اپنے موجے قلم سے عجام اناً
   کے ٹائٹ طل کی صورت گری کی ۔
- میرے شاگر ورسٹ پر قد تیرانصاری کاجنگی شب وروزنگ و دو کے بغیر عبارم انا کا سنظرعام برآنامکین نہیں تھا۔
  - 🔾 مفرست ابوالخيرمحدصا برعلى د قاضيً لانجور، كاجنى سفيدشورى ميرسه ليعضعل لاه بنے
- میرے عزیز قاری سسیدلطیف محی الدین احمد لا اے سی ٹی او ) کا جن کا تعاون اور مشورے هر قدم پر حاصل رہے ۔

- میر تحقیم محر شجاعت د کنٹری زبان ہے جوال سال شاعر ، کا جس نے میری بیشترنظموں کا گذشری زبان میں ترجب کیا اور جسے می جام اناء کا بیجینی سے انتظار تھا۔
- محدناستی اقبال ،سسیداً صف علی نوید؟ اورسسیدسیف الدین یا بر کا جنکا برخلوص تعاون مجھے ہیشہ شد
   حاصل رہا یہ
  - O میری میستیجی سعیده ارستدی (الم اے) کاجو میلیشر میری مدوستا وال رسی -
- سیری پیاری بیش حمیراجا می کاجس نے قدم قدم بر میری مددی اورجس کا سلیقه خدست میرے اللہ باعث انتخار ہے ۔ لئے باعث انتخار ہے ۔
- سیری شریک حیات آ سنه ترسلن جامی کاجس نے نہ حرف مجھ کو بلکہ سیری شاعری کو بھی جی جان سے
  جا با اور سیرے ایک ایک شعری اینی اولا دِسعنوی کی طرح حفاظت کی ۔
- خوا حب بہلیس سے مانک سیاں اسد کا بخصوں نے مجاچم انا ء ک کتا بی شکل کی تمام تر وسہ وا ری اپنے سے اس لے لیا ور مجھے سا دی فکروں سے آزا دکر دیا ۔
- ک جناب صدمالک صیام آفسط برلس کا بخصوں نے مرکباچ انا یکے سرورق کے رنگ ونقشش کو عکس عطاکما ۔
  - 🔾 🥏 دُرُكُر حُسْدِین شاهد و و اکثر زینت ساجه ه کاجن کی شفقت سر سیتی جیشند میرے ساتھ رہیں۔

## كُلُّ إِلْكُ إِلَّا اللَّهُ

(تمام ترمط لعول بيشتل)

تیری جاہت سے ہراک جذبہ جوال شراہے ہرنفس میری محبت کی زباں ٹہسسراہے دِل تری یا د بین کب اور کھال طہراہے اک ترانام ہی اب وردِ زبال مہرے جانے تو کس لیے بروے میں نہاں ٹراہے میرا ہر حس نفت سے مشن محمّ ال مراہد دِل همسًالا ہی بِرَاکون و مکاں ٹہرہے ہم سے دُشیا یں ترانام دنشاں مہراہے اب یہ جاتھی کا جو انداز بیال شرکے سے توبیہ ہے کہ زمانے کی زباں ٹہراہے

## محسّلاً سُولُ للهِ

نود ہی اُظہر اربھی ہے رازبھی ہے توحقیقت بھی ہے' مجت از بھی ہے ترے عرفال کی مے خسرار کھے میکشنی کا مری بُواز بھی ہے تىرى ئېستى جبال بىن نۇرلىقىيى وَبِرِينِ مِيمِ إِلا مِتِيا رَجْعِي بِي تری صُف پی سبھی برابرہیں اِس فِحت مود بھی' آیاز بھی ہے زندگی یں مری ہنیض مجسنوں نا زمجی ہے ترازسیا زبھی ہے يرى رحمت علاج درد دل ت<sup>و،</sup> زمانے کا جارہ ساز بھی ہے ہے شخن فہم بھی خوس ارکھے تیرا جت اجع شخن طسکداز بھی ہے



یکیسی سنزامیرے خی الم محکورتی ہے! دُشمن ہے جومیری وہ اُنا جھ کورتی ہے!!

میمول بھینے کہ مری داہ میں سیجسسر تھیئے جس کو ہو بیبنیکٹا ہے سوچ سمجھ کر <u>بھینکے</u> لَهُ الصَّفِي كُولِيهِ عكس بهي يَجِين جائے كا يُرْسَكون جھيل ہيں اب كوئى نەكىن كريھينكے كفظ ہن میمگول بھی اورلفظ ہیں بتیھے بھی مگمہ لَفظ كيم اور ،ى تقاس نے بوتھ پر تھائے مَن كَنْكَارْسَيْن بجد في يقول عبيلي جو گنه گار نہیں ہے وہی بیٹھے رکھنکے النے لوگوں نے یہ مجھاکہ ہے کُتُنگہ سربھی توبرکرنے کے لیے ہیں نے جو ساغٹ رھیننکے یک نے بی بی کے دکھایا ہے ہراک بارا سے جال و نسینے تو ہر بار برا بر چھینے فامشی میری ہمیت ہی مری ڈھال بنی طلت نرے تیر تو اُس شون نے اکٹر چھینے حال ابین جو چھیانا ہی کسی کو ہے تو وہ مال ابینا جو چھیانا ہی کسی کو ہے تو وہ گھرکا کوڑا بھی نہ دروازے کے با ہر چھینیکے اس کویہ باست ذرا یا د ولا دو جا تھی جس کا رشیشے کا مکال ہے وہ نہ پھر پھینیکے

روعدہ شکن اک شام کا انجام تھی ایسحبر ریسٹ م کا دھوکا ہوا محب بھلاظ کو مجنی طلم وستم ہم سیمھے در دجوھے مرکب کو بھی کرم ہم سیمھے در دجوھے مرکب کو بھی کرم ہم سیمھے اب بیربات اور سے کم آپ کاغم ہم سیمھے وہ تکلف جونت ہی کا بہت کے باعث اسیمھے اسیمھے کو میں کیا جب بھی کہا کا بھرم ہم سیمھے سیمھے کو بی کیا جب بھی جہال پر بھی کیا جب بھی جہال پر بھی کیا عشق میں نیرے کہال کریر وحرم ہم سیمھے عشق میں نیرے کہال کریر وحرم ہم سیمھے

نیند محمد کوکسی پہلوکسی کروسط بھی نہسیں الكُ مِّدت سينرب يا وُل كي أيهط بجي نهاين سُنسَناتی ہوی بھرتی ہیں ہو ائیں ھے رسو اک مرے درے سواکوئی کھلائیط بھی تہیں وحشت دل سے کہ دلوانہ سب د نتی سے ئىرىپىطىنى كومگىراب زرى يو كھىط بھى نہيں یہ دل شوخ بھی خا موٹس ہے اِک ملت سے ما تقدینے کے لئے ہائے ینک کھط تھی نہیں حب را الدمن بول آج اكس لا حاهي

اس کی محفل کی طسرح اے کوئی جم مکھ ملے بہیں

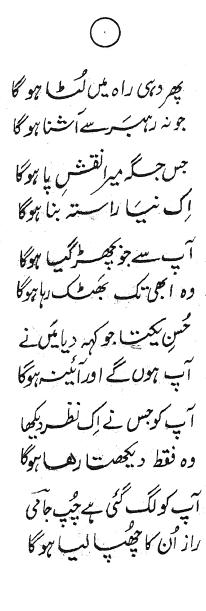

يەتىزىپ يەكئىك نتېسارى ب دل کی آواز تک جنہاری ہے نغے زندگی سے ہم ا ہنگ یوٹر بول کی کھنک تمہاری سے ایک سورج سے جیسے میرا دل اس میں ساری جیک تمہاری ہے ایک شعب لمب زندگی گوما اس کی ساری لیک بہماری ہے يه جوسے ميرے سامنے دُنا اس کے بیکھے کمک تہماری ہے اسال بركن د دالس ك خوب کا هی سک تهادی سے بوے تھے یوں تو کئی لوگ ہمسے فر اسپنے بطے نو دور رہے وہ جو تھے مگرا سینے تمسالا ذمحرجب آيا توياد بارآيا طويل ہوگئے حالات مختصت اسينے اک ایسا دود مسکسک بھی ہم یہ گذراسیے رًا کیے ہیں بہت ہم بھی منظے رائے تمالے ساتھ مرے ذہن ودل کی سازش علی نودی نے ڈال دیسے ہار کرسے پرا سے يرأن كحرن تغافل كانسبين سع جامي بہیں توغیر بھی آنے ہیں انظے سراپنے

این تنها ئیول سے گھسراکر بزم لمِن أس حسين كي جساياكر الميك نه روزوش بنه ديكهاكمه بجه كواب استغب درنتر تبناكر جِيت بيشِ بِنظ كرية تقى ايني ہم نے رکھ دی بساط اُلط کر ابربا دال کے منظے میں وہ خین گکشن میں آگ برسا کر محوكرون مين تفي زندگي حاهي ہم تو بھنگے ہیں راہ پر آکر

تمت أُدُّل كالمسكن بَن كُما ہوں غموں کا اِک گھٹ بُن بُن گیا ہوں مرے مانھوں ہوی "مزیکن گکشن منگر معتوب محكش بن كب بول نگاہوں سے گزر کو رفت رفت و کسی کے دل کی دُھر کن بُن گی ہوں امطاکر نازایے دوستوں کے میں خود ایپ ایس دفتمن بن گماہوں میرے اندر کوئی زندہ سے اب ک يس جلت بحرنا مُدفن بن كب ابول زلیخے اوں میں اے ڈٹن جت می کسی توسف کا دامن بن گب ہوں درىنه تمها رى بزم مين سب زوخسريد مين ہم ہی تہارے دست رساسے اجب اہم ہم ہی سے زندگی میں مُسرّت کا ہے بھرم ہم کشتگانِ غم ہی خوسنسی کی نوبدھیں دبدارخس عام ب اس طسرح آج كل المن تطسر جوہیں وہی محست اج دید ہیں تم ہونفتیب ط کم وستم راہِ زلیت میں بھتے ہوے دلوں کی مکر کم المید ہیں جافي تمام اپنی قدامت کے ساتھ ساتھ نج الله المداع بن كهم بهي جريد بي

### مطسلعون يرشتمل غزل

سردے لوگوں کا بکتاؤ الك محيت كي مسلكاؤ ا نکھوں سے یا فی برساؤ ار ما نوں کی فصل اُ گاؤ سورج سعيمت أنهج ملاؤ سَيِّسًا فَي كُومُت مُجْمِطُ لِاوُ بىش كمە دِل بىن آگ لگاۇ روكرسبكا دِل بَيكلاق جأمى صاحب تنعب رهناؤ شب كوجبا گوا ورحكاؤ

دل ئەسكىقەسىيىسىدارىون ئى مكر بيربعي أس كاطب ودار بهول مين زمانے نے مجھ ہی کو چھیٹ ہے مجھ سے زمانے سے ابیٹ طب لیگار ہوں میں مسترت کے ساحل سط کوار ہاہوں تلاطئ میں غم کے گرفت ارہوں بیں اس أئيسنه فانے بين آكرتو ديكھو بهر منمن عسكس دخ يا د بول بين مین شاع ہوں ہردل میں دھرکن میری زمانے کی سانسوں کی رفت ارہوں ہیں بن بول بكوكريول رهان جامي اب این جسگرایک شهکار بهون مین بظے ہرآ یہ کے حسالات اور ہی کچھ ہیں جودل مین خفست، بی جذبات ادر ہی کچھ بین زمان جو کہتی ہے کچھ اور سے حقیقت میں شکسته دِل کی حکایات ا در ہی کچھ این مری طسکرح توکئی لوگ مطمین میں بہا ں مكر جو بُوجِهِ حَبُ لات ادر ہى تحجہ ایں الگ ہیں فسکر کی چوٹمیں' جُدًا ہیں خواب کے غم دِل و نگاه کے صب رات اور ہی کھے ہیں ا نه جاندنی سے خوشنی کی ند انت سیاط کی دھوپ جومیرے ساتھ این دن رات اور ہی کھر ہیں فريب حُمن أكرب يسبة م شعبار توكسيا وف کے کشف و کرامات اور پی کچیوہیں تیقت توان کے اگرجیہ ہیں جیاتی دل غرب کو خدشات اور ہی کھوہیں

میں سے ساتھ وف کیجے مگر کبوں سیمجے كيح إك يرجبي خطب كيمح مكركيون ليلح عِشق کے مانچہ جف کیجے گر کیوں کیجے عقب كوراهبنا ببيجه مكركيون بجيجه درد ہنس سبس کے سہا کیجے مگر کبول کیجے غسم كا احماس كبيا كيمح مكر كيول كيح يرتواسيخ بن جوغبيب رول كى طرح ملتيبين خود کو اینوں سے جب ایسے مگر کیوں سکھے وہ تو پتھے۔ ہے گرہم تونہ بیں ہن بھے ر اب تواس ثبت كوخب الشيح مگر كيول سكيح به مع قسمت جو بدلتی نہیں جا تھی صاحب ابنی قسمت کا گله میصح گمرکبوں کیمے

عکس جت لِ پارسے یا جب اندنی عنسزل جندبات دِل کانام ہے یازندگی عسزل وه مكب كشي ب حس سكفلين دين ودل كور بیریدا ہوجس سے نور ہے دہ نشید مرکمی غزل سرگن گناہیں یہ نضت کوں کی نغسبگی شاعب رنے جیسے چھڑی ہواین کوئی غزل جانے غرب صب سے کو کیوں نیب سے اگئی جب بھی تمہارے نام پر میں نے کہی خسنول كآفى اب آب طب كسيا سي ميكسياغلط كنيخ بن لوك السل من سيست عرى غزل

السي كردسش مين وقت بے جيسے برم میں ترب ری جام مے جیسے توجوبولے تونغٹ جاگ اٹھے بول أعظم بانسرى كى ئے جیسے المنكناتا بعصيص فالمشي بھي ہے ایک تے جیسے اب توہر سانس میں ہے تیرا نام زندگی شبرا نام سے جیسے مَن يُونِي اُس كے غم ميں كل جادل اس نے یہ باست کی ہے طکے جیسے اس کی ساری آ دائیں اے طاقی اكستم دل يه يئه به بي جيس اے محست کی ہوا ڈک بھی جہا جھ کویا گل نہ بئنا کرک بھی جسا اب كو نُي گُل نه كھلا اُرك بھى جبا زخم کا فی ہیں صبا کرک بھی جا چھوڑ ہے اس کا تعاقب لے دل كب كا وه جيمور كيا رك جيجب محھ کورک رک کے بلالے ماقی کھیے توانے دیے شہرکہ جی مبا ساته دیناہے تھے حامی کا ا ب مری جان وفاتک بھی جبا

 $\bigcirc$ 

کطف و کرم ہوا کہ زری بے رفتی ہوی ہربات ہیں ہے دلست کلی تجھ سے بلی ہوی

جوبات خودسے کی ہے ترے انٹیل المیں محسوس بول ہوا کہ ہے یہ بھی کہی ہوی

ہے وقت بھی رکا ہُوا دینے کونٹرا ساتھ ہر بچیز اپنی اپنی جسگہ ہے وکی ہوی

باہر گلی میں چونک کے سناماجاگ اسطا گرری ہوا قسریب سے جھنجھورتی ہوی

جب بھی نگاہ لمتی ہے سے نتا ہوں غورسے انکھیں تنہاری لگتی ہیں کچھ بولتی ہوی معرفظ میں است محف میں میں م

وہ جمکھٹے ہیں اب نہ وہ فحفسل نہ رکت جگے جیا ھی سبت اؤیر بھی کو ٹی زندگی ہوی

ا وزھے ہوے نسبریب کا رنگیں لحاف ہم كب نك مقيقتول سے كديں انحساف ہم کچھ دصنعب داریاں بھی ہماری وف کی ہیں مُنتِعَ نهِسبين کسی کی جو لائف دگِزاف هسم اس بے رُخی یہ ، ہوتے تہاری جسگراگر خود اپنے آپ کو بھی سرکرتے معاف ہم تم سے وفسارنیا ہی ہے ہم نے کچھاس طرح أنحسركوكام آئے بين اپنے خسلاف سم جس پر مکار زلیت ہے، اِس دار وکیب میں أس راز دل كا كيم كرين انكث ف بهم

جَاهِ الله أس مقام يركيني بين ديك

کرنے لیکے ہیں آپ نہی ابیت طواف ہم!

لینے نہ دے گا چین کبھی ذندگی کا دُر د ہردُم ہے میرے ساتھ تری ہے گرفی کا دُر د انجان کوئی دکرد طِے اُس کو سہہ بھی گول مجھ سے سہانہ جائے گا یہ آ گہی کا دُرد اسٹ کول کو تھام لیت ہے ہرایک تہقہہ دہ رہ کے اُسٹھنا رہت ہے دل میں کسی کا دُرد

کے ڈو باآ خرسش مجھے اپن خودی کا درد مباعی نہیں ہے جین فقطاس لیے بجھے رکھت ہوں اپنے دل میں سکاآدمی کا درد

يك لاكه اجسنبي ما دما بزم نا زيين

#### سيخيزل

البے تھویرا ہے کی چیپ سے سوچ میں جیسے زندگی چیپ سے ين بهي گم صم بهول آپ بھي خاموش مے خوری چیا ہے آ گئی چی ہے میری گستانیوں یہ اے جے آھی مصلحت جان کرکوئی جیسے ہے بات تتياري ہے اس ليئے شائد کہہ کے سُن کے بھی ہرکوئی چئے ہے سوگب بنے کلی کا کست بھی! راه سنسان ہے گلی جیب ہے

كسف رشهرس بيستاط ساتھ تسبرے ہماہی چیک سے اس حسامی منجسانے کیول ابین دل خت از خسارب بھی چیپ ہے روستی چی ہے دستن چی ہے نود سے سے رمندہ زندگی چی ہے بولتی تقی کسبھی کہسمی مجھ سے آج کرے کی فامشی چیپ سے وہ بھی گم فئم سے ہوگئے جَا فی جب سے دیوانگی مری جی سے

میری گستاخی په کچه اُس کاحب بول اُسطّے كانت وه تجهس كبحى بوك خفا بول أعظم نزر سب طلموستم ئي يُونى چپ چاپ مهول ليكن اليهابحي كبعي بوكة حسلا بول أعظم شن سے حیب دان نہ ہو آ کے مرے کرے ہیں كر جو ينجي مرك كرك كى ففس بول أعظم بھے سے تھیں کر مری نصور سے بانیں مت کر كون مانے محلاكس وقت يركسيا بول أعظم میں بیر ببتلاؤں ہُوا چاکے گربیاں کیسے محصس يهيل نرترابن رقب بول أعظم اب برا داز بھلا کیسے تھیسا وں سیاھی يى رہوں میں تو نحبت كانت بول انظم

رہے نہ دل پراگراختنے ر تولیسنا وكربنه نام همسارانه زاه وليسنا س سینسی بہنسی میں نکل آنے ہیں کبھی انسو بكنى كى آر بي آنا بے هم كورولينا هسارے نام سے کاغذی ناؤیانی بیہ برانالې بى بېسراب بى كوبولينا بھٹک رہا ہوں اکیلاجہاں کے میلے میں اجانک ان کے تم میرے ساتھ ہولینا ط ملک کے آنکھ سے لے ابروز ہوں اسو كنطن بية تارنفسس مين انفيين بيردلينا تھے توجاگ کے لکھٹ ہے دائری جاتی تہس جونبین دستائے توجا کے سولینا

خونِ دل سے سینیا تھاجس نے گلستاں تہا ہائے بے طفکانہ ہے ا ب وہ باغبان نہنا مُن اكبيلاً كمزم ہوں آب كى عدالت ميں سب گواه گونگے میں اور مرابب ان سہا جہ بھی آگ لگتی ہے اے حمین کے رکھوالو كيول بهيث بككن بيمب رأات يان تها زندگی کا ہر کمحت اس طئرح اکب لاہے میہاں کے جانے ہی جیسے سینربال تنہا جس طرف بھی جاتا ہوں اک بھوم ہے جاتمی برطرف اكيسلابول يحرجى بهول كهان تنها جب بھی اُس کا ماجسرا کہنا بڑا زندگی کوفلسف کہن ایڈا إك فسكانه تقاعنايت كاترى لىكن اس كوواقعه كهنا برا جس بواسع مجول سب مرتها كئ أس كوبعي بارصب كهن بيرا تھی ہی مرصتی مرے صبیا دکی قبب كونجي أسسرا كبناييرا وتت كا جاتمي تقاضبه غفابهي را بزن كورهنساكين يرا  $\bigcirc$ 

ا مرکئی ہے شاعری تفظوں کی بھیسیٹر میں مفروم كس سے يو جھے طوطوں كى بھسے طرميں برسمت ئيں ہى كيں ابول جد حرسے بھى دىكھيے تَ دیرا ہی بلن ہے کونوں کی بھیٹر میں میرے خیال وخواب مجی سیرے نہیں رہے برشخف عنب ر سوكب أينول ي بجيير بين بہت رہے کوئی راہ سب کر نکل جسلو! بهلط کو کے تا بھے ٹونہی اندھوں کی صبیاریں حافي اب اس كوف هونل يئ آخركهال كهال یه زندگی جو کھو گئی یا دُ وں کی تجمی طر میں!

ببخفساؤ بھی اُناکا بہر طکور مجھ بیں ہے اب الوط ای نہ جائے جو بلور محجم بس ہے میرے خلاف کرتاہے رہ رہ کے ساز شیں مجھ سے الگ تھلگ بھی کوئی اور مجھ میں بے میرے وجود میں ہیں کمت لات نیک و بکر تہذیب و تجربات کالک دور مجھ میں ہے آتا منه خفا نظب كيس محمد كو برا عب و! دیکھا جو کمی نے خود کو بصد غور نجھ بیں سے اہل دکن بول اردد سے جاتی مری زبال اب لکھے نو و دھیلی و لاہور مجم میں ہے

ميركوئي ہونے لگاہے مہرمان یھر ہمیں دسینا بڑے گا امتحاں زند گی سکر مل کااِک بھم لورکنش مُوت حُل ہونا ہوا اُس کارُصواں شهر كون مين دور تاييم تالقيين إك مُحَّال ساب مكان تا لامكان بے خودی احساس کی تہیں کی ا ألمجى عنيش ونشاطِ عبيم وجال بس تمہالے اِک تکلّف کے سوا کون ہے میرے تہادے درمیاں مجه كواكت ولوكت ارمبتاع وه میرے اندر سے کوئی جاتھی نہاں يرم بمبخيانه جھوڑ ہے بھیا ئی اس. ائے تھے کس لیے بھیائی اس کی ڈورسے کسٹک کے بھلا كوئى كب نك يهال جير بها ئى جن پینسی ہوی ہے سشرمندہ وہ گئنہ ہم نے کو لئے بھائی ابیت دا من ہے تار ال ببت کون ہے جو اسے سیسے کھٹ کی دل میں رہ رہ کے اُس کی یادوں کے جُل بُجُھے ہیں کئی دِیدیجب ٹی۔ م اس کے کس وعدے پریقین کوں اُس نے وعدے بہت کیے بھائی ہم بھی محت ط ہو گئے کیا ہی وہ بھی اب ہیں لیے دیسے بھائی

ہام پر کی کے سیٹر گیا سوئج شام ہوتے ہی حکھر گئی سورج أسمال برمرا رقيب بن جب زبین سے اکھ کیا سوج دن میں دی تھی طمانیٹ کھاکس رات خود ہی اُ جڑ گئے سوج روز رمہتا ہے رات بھرغائب كيسى صحبت مين بركس سريج بيينه بهوتا طمسلوع بين بهوتا! ميرك في ت مين الركباسورج رات نے جب شکست دی اس کو شرم سے خود ہی گرا گیا سورج سارا میک ایب اُ ترگیا اُس کا لمحملح بگرانگ سورج وه جو بچھے انو بُوں سگامای

مجه سے مل كر تحصيطر كيا سورج

مے طمانی نت، تفظ فیجہ ہے ۔ خرورت شعری مگرنا گذیر تھی جاتی 📤

ہائے کہا گھرسے سوچ کرنگلا بيست رائے بھی ميسرا گھ۔ بكلا میسیری آنکھوں میں تھی پذیرائی تُوسكُ اسس سے لے خسب ر نبکل مَيْن ہي مُحَصِّمُ عَلَي مُوا يَهُ تَقِي تَنهُ عَالَيْهُ مِن اللَّهُ تَعْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَالِم مبراسورج بحي بممكفر نسكلا عیب مجو میسرا ہوگٹ مایوس عيب بني جب مِرا بُنسن أبكلا میسری تنهب کی بن گئیسایہ ين جهال بهي گي جدهسرنكلا درد میں سب کا سبه گیا جآی یس اکیسیلا ہی ہے جسٹر نسکاا

 $\odot$ 

المنكهمين جب مرى براسوج خوب نا چاہے بھٹ انگرا سوج صبح تف مجفول دو ببركومكم بَن كيب آگ كاكثيا سورج یل را کف اوساندساتهم تنام كوتهك كركمي اسورج پساند بیرا طشاوع بوتنی سرم سے آپ ہی کما سولج ميرے افکارے أجالے میں د مجموعاً مي بيوا بله اسورج

ىر ف شېرت كى تون جى جھ ميں رہ گیب دُب سے آ دمی مجھے میں تراعنه جب سے میرے یاس نہیں ہوگئی ہے بول ی کمی مجھے میں! دهرے دهرے حثین وجودبن تھا جو احساسس سنبنی مجھ میں كيبا طونسان لاتي رمني هسين كما يُهوا يُن هيين موسمي مجه بين تونے جس کو مری اُناسجھ نقى وەنتىسىرى بى برىمى فجھىمەس غسم سے ہے لطف زندگی جاحی ورنه كسياس بما بمي محصري

منه کھولائے کھول بر انعاز تمن دکھول دِل مِن گرہ بڑی ہے تواے ہوش مندکھو ل دل کومرے بیتر نہ سطے تر رے درد کا کچے اتنی احتیاط سے زخموں کے بند کھو ل تُو ایپ اُمنه کیمیانے کوتانه ہوا نہ روک دروازے بند کریے درتیے ہی جیٹ د کھو ل مِرْخ ومُشتری سے بھی آگے شکارکر ا فلاك بيناه يراني كمن كهول وُفائے دنگ وہوکے خزانے ہی سامنے التنكيس اب اعتبارك اسے خود كين د كھول د کیول کواس نے کھی ہی کا کس انصیحتیں جآتی جوتیرے نام ہے مکتوب سیت کھول

اس كے الف افلے فرخموں كا ملاواكب اب جاره گرشمیسری تسکی کا یر کا واکسیاہے ہے دی یاد جے یں نے مجملانا عاها عافظ کیاہے انشہ کیاہے کم کھلا واکیاہے سكمدلى ميں نے بھي اب تيرے اشاروں كي زبال جانما ہوں کہ اُد اکیا ہے وکھا واکیاہے مان ودل تدرّری کربی سے ہیں کے سے اوراب اس کے میوا تیرا چڑھاواکپاہے خواب می خواب و کھانے کا بھر میں زندگی یاس ترے اس سے علاوہ کیا ہے ببه نكلاً ب توكم لا آب ماي ي غنزل یہ مرے ذاتن میں بُکِت انہوا لا داکسے اے

()

لوگ آ ہے۔ بن کڑھئے ہوں گے تیری خاطب را برط گئے ہوں گے جب بھی یا گل ہُوا چیسلی ہوگی بیریٹے بر جڑے اکھر کتے ہول کے يكلتے ہی ضب تے حسن تری کتنے چرے مسکوسکنے ہوں کے بات سُن کر برے سُدھ نے کی لوگ کتنے بگڑ گئے ہوں کے جب ہوی ہو گی میسے ری رُسوا تی شرم سے تم بھی گڑھتے ہوں گئے میسرا سورج طم لوع بوتے ہی عنے مارے مے مطرکتے ہول کے رئي والى سەلۇ<u>ڭ س</u>ىرساي بُعُل جو سِنْكِ تَقِع مَوْرِسِنَة مِول كُ

رند. گھومت رہتاہیے جت می مرا بار 'انکھوں میں

صبح كا دوييركا "شب كاتف ترا وعبده مجى سي عضب تحفا آنا حانا وهسال تفاأس كأمجى ئىن ھىچىمىپ راسى كلپ كا تقا تم بھی رصتے رہے کیقے سے ایناً جینا بھی اینے ڈھپ کاتھا یں کسی کا یذ بن سکا اب مک تُواكيب لا تقاادرسب كالحقا ہوگیا زخم بھر ہرا سیسرا واقعه تبري مشرخ كب كانتفا یے تکلف نہ ہو سکاات کک آشنا زندگیسے کپ کا تھا شعریں میرے ڈھل گیا جاتمی أبك احساس وه جرسب كالخضا

جب وہ کرنے کو اعتصراف آئے
اوڑھ کر جھوٹ کا لحک اف آئے
سامنے اُن کے، میسری آنکھول پی
بیرے آنسو برے خسلاف آئے
اُن کو بیجا نن ہوا مسنی کے
سامنے جب وہ صاف صاف آئے
آپ کے عیب ڈھانکے کے لیے
برط رف سے کئی غسلاف آئے
سامن قان آہ " سین "کاف آئے
میں" قان آہ " سین "کاف آئے

 $\bigcirc$ 

اب مرحی یں بی ہے یہ الی کسی ترے تیجیے ہی ونسیا تھی دوانی مکتنی يترى فاطه رمرا درياين أتزناكيا تف نه دریه آگئ دریا کی رُدانی کمشنی اب كمال دُهو بنُدول تَصِلا يا وُن كما ن تيري وفا بُن كُنّ ، مِط كُنّ بادل كى نت في كتنى ساری تفصیل نو آنکھوںنے بیاں کروالی بات اب ہو بھی تو ہو گی بھی زبانی کستنی اک درا تری توجے سبب لوگوں میں ان مت بورب جآمی کی کسانی کنتی

يرى أواتودے كے محمت كاشب لا الح أيًا إدهر مُجول كه أدهر عقب ل محل كُني میں دور آ ہی رہ گیس تھے بہارکے یادوں کے زخم مے کے بچھے اس کُل گئی نواب اکشت میں تھا ابھی یک پڑا ہُوا تُونے جگا دیا تو مری انتھ کھٹ ل مین بخیں جو آتیں نے تُرب کی خاور ادائیا کی رُه رُه کے بیرے ضبط کی سب بُرف گاگی کی این اُ نسووں نے دل کی کثافت کو دعود ما بارشس ہوی توگویا ہرائر جیسے زرد حل گئ دل میں مرے ساگئے سب جسم کے خطوط المحوائي تيري جب مري انتحول مي نُلُكَي -جامی نے اپنے شعروں میں موتی برودیے كياكيا جواهسسرات ينتخسرسر دُل مكيّ

 $\bigcirc$ 

اہل وفائے بیائے دوبول کے لیے صَدمے جہاں جہاں بلے دل کھول کے لیے منه بي زبان ركا كي تم بولية بين كان البف بقراري دولول كے ليے مجنول كودهوندتي مي رسي ليلي حيات فحراين إك بتوم تفاكشكول كي رد اردوکے بچرکو جو گنواں کر دماگ م تشنه لب ترسية مي دول كي معروف ہول اُسی کے رئیر آن می آج ک بهيجا كيابون مين بهارجس رول كميم برُحبته برَ مُلا إنهيں بَر تأكيب سُدا جآئی ہالےشعرہی مانول کےلیے

<sup>1)</sup> REHERSAL 2) ROLE کے ROLE کے ایمان ماحول کمای تلفظ محص مزورتِ قانیہ ہے۔ (ورج)

C

وقت کے بحریں ہر کھےکہ تعبنوُرجہان بڑا بر بعبور اک نئے عرف ان کا درجسان بڑا را ہزن راہ میں تقی میں۔ری اُنا ایسے میں رامب رمرف مراضن نظت رجبان برا دِل كرسيماب صفت تيري محبت كرسبي مفطرب اس کے برابر ہی حبگر جسان پڑا اینے دل میں جو ذرا جھانک کے دیکھا بی نے أج يك بھي پيخٽرائه تراگھي جان پڙا اور کوئی مذر إ سوز سش جال کا باعث میب را احماس ہی لے م*ے کے کشرو*جان ٹرا ہےضمیرا بنا ہی دششن کہ ذراغفلت پر تتيب زنلوار كيمينيج مراسس رجيان بإلا مِم كرين فخسر توكيا اينے ہُند پرجآی جب که خود عیب ہی لوگوں کو متسر جان مڑا

ہانے می بین نٹ ط ٹہری ہاری منزل سے راستے ہیں برتری نظر میں صسداط ٹہری اب اور کیا چیز اُس سے آنگیں وفا ہی جب انحط کا ط ٹہری

جوات بھھ بھرکی تھی آٹنائی

و ہی تو جاتمی نٹ ط شہری

بخفاری تیری بساط شہشری

جوبات بیں نے خود سے تھی اے مک کھی نہ تھی وہ بات بھی تو آب سے مخفی رہی مذمحی میں نے جو مات بھی مجی سے کو نتی لگی ویسے توکوئی ماست مری اُن کھی نہ تھی اس كومرے خيب ل نے كابل من ادا تصوير كاتت الجعي مُنتَقِي مَه عَقَى مُ اه حتن اوگ عقے سب ساتھ ہوگئے لینی ہمسّاری راہ میں کھید گر ہی نہ تھی سی تھی بات کروی تھی سٹ کد اسی لے میں جامی ہماری بات جہاں نے سمی مذمقی

مُجُّهُ گُهُ گُهُ گُارِاُزَل بِرِیه محدم تعییرا وهسًا تھا مترف مجھ کو زمانے بھر یہ میں چھک یا رہا العجان بے وتیرہ مجھسے توخا کھنے مزم د بھے میں مُرلم مُیں نہیں لوں گا برا دعہ رہا دامته سيدامي كيول طهرا صراط مستقيم داسته میرا بی معب رستول میں کیوں ٹیڑ ھا را كطف يبب سامناات نك زخورسے وركا یُں اگر میر زندگی عبر این اهما یه ریا خور کو اسینے آپ میں تقی دسیکھنے کی آرزو ائینے کے معامنے جب تک رہا اندھا رہا يرجوان دنگ و بُويوں مى نہيں ا تناحسين اِس بیں جفٹ بھی بڑا وحمٰن جت می کا رہا همئاری تشنگی کی ہو تلا فی بلاسك في ترى آجهول كي صافي ہماری زندگی کے واسطے اب تمهارا أو جولسياري بے كافي وہاں تک عِشق کا ہم ساتھ دیں گھے جهال تك بونه جائين بم فننافي وفا كا برُم هسم نے كراياہے رجی سلفسے اب ہم کومعاقی کی اسراد سے اتھیں کے برقسے أشين كى حب ترى أنكهيس غلا في مالع دور كے سقراط بيرهم ہیں بیناہے زھے اللہ شافی غزل تحہنی پڑی رحمٰن جسّامی كوك تط آك صَف كبت قوافي کہی تھی بات اِک دل کی ذرا سی
اُ نفیں آنے منگی اس پر حسی سی
برے گھر تھیوڑنے آئی ہے مجھے کو
تہاری بزم سے تنہا آداسی
پائی جو منے دیدار تم نے

خی اجانے تھاکیسا اُن کا جسکوہ ہیں نے ڈو بی اپنی بَر حَاسی!

نُشه دل كو ميوا أنكسين عيل ساسى

لوگ وه گفتنے معیقدمن تھے بو گھروں میں اپنے اپنے بسند تھے آگچی کی تقی نُمارُنس دید تی! اور تُبنول كے حبسم بربیوند تھے مبو كاحنگل تقا كم شهب محنن تھا ہم جو نکلے توسیھی کو مند تھے بے لباسسی پیمر بھی ظامر ہوگئی يول تووه ملبوس بھی ہرحیت مقے ہم بھی اے رحمٰن جاتمی بات میں تختے بنظا ہرزبرلسیکن قت دیجھے

يسنزل م يجادف ست اب کیا ادادہ ہے تم اینے دستخط کر د و دُر ق إسس دل كاساده ب و ف و ورخسلاً بين جي إ ا بھی کے پاپسیادہہ بخسنوں کے سسّا سے آک خسدد کیول بے لبادہ ہے خوست بھی ہوی در گویا" يسبدا استفاده ان آ بھول کی تَسَم جَا جی ابھی محت ج بادہ ہے ا ور ہی رنگ د کھا تا ہے بچھے أمكيت بحولت جاآب في ایک آوازمشنی ہے یک نے کیا کہوں کون مبلا آ ہے بھے تشنگی بڑھتی جسلی جاتی ہے کوئی مُرہ مُرہ کے پِلا مّاہے مجھے نودسے مرہ کرہ کے جھے طرحاما ہو كوئى لا لاك باتاب جھے تیری م ربات پرک د خم کونا يهممندب توكب أآب ج نابیں آکے ایا ک جاتی كونى جنكاتات جي

لگاتے بیٹھا ہوں انکھیں فلک یہ میں جامی

میں اماں یہ ہے میرا مکال دکھاتی دے

 $\bigcirc$ 

دَرد کو احسامسس کا دلزام دسینا ہی بڑا بے خودی کو زندگی کا نام دیتا ہی پرط ا ہوش یں اتنا سلیقہ تو نہ تھاغم پی کے اس لیے بالتھول بیں اُس سے جام دینا ہی بڑا تعكى تقيل ميرى أنحيين نواب بُن بُن كر إرابي جاگ كرا انكول كوكيسه أرام دينا ي پارا ترامِنا بھی نشہ، تیرانہ ملت بھی نسشہ! کچه نه کچه اس کیفیت کونام دینا بی پرا حُسن کی تحسیرکی تھی دسٹن جاتی اس لیے دل کے اعتوں عشق کا بیغیت م دنیا ہی بڑا أنيسنه لوط كرمط تعتيم ككيبا كتنا بنا مُوا جول يه تفهيم كركي مرسة ضلاف بوكيا ميرابى عسلمونن ثارخ آنا کو کاٹ کے دونیم کرگیا تبيين حبسم اورجهي عسريان بناكني اصامس جب وجود کی تجسیم کرگیا النے سے اُس کے اور بی بستی نئی کسی نقشين شهر زيست كرتميم كمكيا جآمی زبال سے اُس نے کوئی بات تونہ ک طلقه وساست كالتيس ترقيم كركيا

## غيرمُردَّف غزل تام ترمطلعول برمشتل

يترجلنا كداكت رسوحيت رمتها بهون مين كعيب ری ہرسوی کو اے کاسٹس : کمبیدوشہ بنا سھی بنس بول کرٹی ہور ہے' یئی رویٹر استہر تری مسکان کا مطلب فقط پیس ری غلط سیمجھ ترے بمراہ اتنی دور تک آ کر بھیسے ماتھ توبهبت رتفاكه بأجبأأين خودهي أستشنا بُعْلُک کراگیب چوروں کی کبستی میں عسلی مگراس دور میں اُس پر کوئی سرے مرسم نہیں کا ابھی کک ہور ماہے دردے احسام جَال مَیں اُس کو بھوٹر آیا ابھی کے سبے وہی حرشر نظر آیا جھے دسیان جاتی طسکرف محد شیا تاشائں نے دیکھاہے جُلاکر آسٹیاں ا  $\bigcirc$ 

ول ہے اینا نہ اب حب مگر در بیش ہے تیری جیش معتب رور بیش لوگ بیمارکیوں نہ پڑجاتے جب كم تقاحُن چاره گر دريش ين بُواچا بتا تق في الحت يو زندگی ہو گئی منگر دُر پیمیشی مات کہنی ہے اور اس میں مجھی لفظ ومعسنی کاہے سفر دُریش ابل نف د ونظر ريشال بي جب سے جامی کا ہے مجنز درسین

ایے ہے مقابلہ در بیش مع عجب دل كو برحم كله در بين کتنی عکیارہے بری دنیا ہے اکسی سے معیا لمہ درہیں مُل تمرك ارك بنيركيس جو زندگی کا ہے مسئلہ در پیشیں عِثْق والے بی بہتا ہے غم من والول كاسے تجلا درسين روبروسیے، وہ غرب رو حامی! بِحِتْسِيامت كالرحسُ لم دَربيش

آگی جس مقت م پر طهرسدی وه نقط میسری ره گزر مهسری جس گھے ٹری سامٹ ہوا تیرا وه گھٹری جیسے عمر بھر شہری چل پرا و تحت جب ترے بمراہ مشام مهری نه پیرسخد ر مهری ہر ما قبات یہ ہُوا محسوسس ہر ملاقسات مختصب رہبری مرے گھے۔ آئی تھی نوشی سیکن جا کے مہمان نیرے گھر تہری برمیں سے گزرگی جت می آئیسند پر سری نظر ر شهری

ترے برے وجود کی ہر بات کھسل مکی يُن كُمُ بُوا تو جُحْد يه تِرى ذات كُف ل كُي صورج نے منہ چھیایا تو یک سرخرو ہوا چھ پر بہشکلِ جلوہ تری رات کھل گئی أببت كے بين نے ديكھ ليا اس كويادن ج<sub>ھ</sub> یہ تر<u>ے ج</u>ہان کی او قات گھل گئی مجهام قدروا برئ تنبئ أيول كاساتق ا وادگی بھی اب سے مرسے ساتھ کھک گئی دلی میں چھیا کے رکھی تھی جاتی نے اُس کی با جب سامنا ہُوا تووہی باست کھل گئی

جوتا زگی تھی زیس بیں برے اہو کی تھی كين نے يح كے أصحنے كي سُبتو كي تقى چک جو آگنی آنکھوں میں تیری رہ رہ کر یر روشنی بھی مرے بیارے نمو کی تھی بھے لگاکہ کوئی اورہے مرے اندر خوداینے آپ سے جب بین نے گفتگو کی تقی جن احتياط في رسواكب الجح تنها وه بات بھی تو فقط تیسری آ بر دکی تھی بس اتنايادي تجدسے طائی تقی الخيس بھراس کے بعد تو محف ل ئے دسبو کی تی جنوں کے ساتھ محبت کے نام برجآی ار . یس کیا تباؤں کرس کس کی مدسسوی تقی

بَمراه بیل را بے میاں سَائے کاسُف لےجائے ہم کوبانے کہاں ساتے کاسفر تم بن كوتواً وُمِر مِهم فر بنو! بانن كے لے کے جاتے جہاں سائے گافر بارود سے گزرتے ہوے سوچا ہول س ہرست ہے دھوال ہی دھوال سام کاسفر دُورُونه أس كتين يحقي جُلاد الكاراسة بنتا بِكُوْمًا نام ونشال سلنے كاسفر جآمی رولف آنی بھی دلجیب تو نہ محقی المرابع اینا زورسیان سائے کاسفر

شب بن سورج كوجيكت وتحييب أؤاب مے بهی سینا دیکھیں ا ج مک جس کو نه دیجیس تجییس فود کواب بن کے یکراما دیکھیں آج کک غیب رکی مورت ہی رہی زندگی م بچھے ایپ ایک ریکھییں اِس کیے ہم کو ملی سیسنا تی زندگی بھے رتزا رکستہ دکھیں أميّسنه ، آميسنه باتي ہے کہاں امن میں کیب ابین مراما دکھیں دييھنے كى سعبے نمسائمشس جاتمی این دو ا مکولسے کیا کیا رکھیں

ط براستفاده انجلور أارى

مقابله جوكيا مجدسة ميري حابدك محصورج یہ پہنچا دیا مری ضدنے تقاميكديك كالحفي مسجدكا داستنهجي وي غلط تجديداره وه كے مجھ كوزاهدنے جئب دكرتا رماغم تعميم سردل تنبئ زمانے بحر کو کھیا زیراس مجابرنے غ در ہی کی بدولت مخالفت ہیں مری ویا نه ساتھ فرست توں کا ان مرشدنے يُن أيغين مفابل كفراتها بُحِم سا مرے خلاف گواہی دی عینی سٹ بر نے فساد بھیل گیا سارے شہریں جاتمی اگرائی تقی کوئی افواہ ذہن مُفسِد نے جُنول نواز بعب بشايع كل ب بھے کے سویٹ کے گزاد فراب جنگل ہے خيال وفكركي وادى تقى خوتشگوارېبت اب اس سے بعد سلسل عذاب عمل سے قرمیب و دور ترسے انگفاک رکے صَابِح بہاڑ ، فحوا ، سمت در ، سراب علی ہے بَعْثُكُ مْ جَائِے مَافْرِكِينِ اُجَائِے بِس نظرفريب بس آفت اب حنگل س ہالے بھے بھی جگل ہے یاد کا جاتی ہلے آگے تھی اِک نواب وابٹ گل ہے

چور اول کی وه کھنگ یاد دلائی ہے شکھے ا ہے بھی دل کی *کس*ک یاد دلاتی ہے مجھے وه طاقاتیں وه بیتی ہوئی باتیں سےری ا کھی کیولول کی مہک یاد دلاتی ہے مجھے میں جیسے بھول ٹیکا تھاوہ کہانی بھرسے تری انکھول کی جک یاد دلاتی ہے جھے بهرى برسات مين وه بحسكة جمول كى اكن باتے رہ دہ کے دھنک باد دلاتی ہے جھے تری وربت کی کهانی وه قیامت کی گھڑی بجری سالسول کی دھک یاد دلاتی ہے مجھے دل په کلی سی گراتی مهوئی صورت تسی ری برحسين سنے كى جھلك ياد دلاتى ہے مجھے اس سے اظہار کمت کا سکیقہ جامی مہرے شعرول کی کھک بار دلاتی سے مجھے

بہلے پہلے مسری آنکھوں میں سفرکرنے لگا رفت رفت مجمروہ میرے دل میں گھر کرنے لگا

جب بھی وہ مجھ پر محبت کی نظر رکرنے لگا دِل کی دنیا کو مری زیر و زیر کرے لگا

درد اُس کا دل ہیں رہ کر آنکھ ترکر نے لگا اِس طرح دنیا کو نودسے یا خبر کرنے لگا

ائس طرف ہونے لگی دنیائے رنگ داور نور دہ جدھراپنی عنابیت کی نظےرکرنے لگا

اوط کر رحمٰن حبامی گھرکو اکنے ستھ مگر بھرخیال اک فوہرو کا دربدر کرنے لگا

م<sub>صر</sub>ے نواب وخیال <u>السے تھے</u> ی<sup>ا</sup> ترے خطو نھال ا<u>لسے تھے</u>

لاکھ ٹوسٹیاں نثار ہیں جن پر کچھ بھارے ملال لیسے تھے

بجانے کب آئے جانے کبگزیے ہائے کچھ ماہ وسال البیسے تھے

اُن سے کچھ بھی ہواب بن نہ بڑا کچھ ہمارے سوال <u>ایسے</u> تھے

جن کی تعریف ہوہسیں سکتی لوگ کچھ ہے مثال البیے تھے رس س کله

درد کے نام سے آلام ہمالا کھھتے دل بھی ہے بندہ کے دام ہمارا کھتے

ہو گئے قتل مجھی آپ بیرم نے والے اپنی فہرست ہیں اب نام ہمارا لکھکے

کچھ نہ کچھ جسے کے اخبار کی سرخی توبیتے کوئی افسانہ سرِست م ہمارا کھھتے

ہم کومعلوم ہے کیا ہوگا وفاول کاصلہ چھی ہے حص<sup>د</sup> رشنام ہارا <u>لکھٹے</u>

ہم نے تو لکھ لیا انجام محبت حاقی آپ بھی سوچ کے انجام ہمارا لکھنے

ریڈ بو بر زرا خب رس ہی سنول حال کیا اپنا ہیے معلوم کروں

یول بھی کچھ دیر بھٹکنا ہے بچھے اور کچھ دور بڑے ساتھ حبلول

راسته یه تو نهین مسنزل کا را بهرسائق ترا کیسے دول

ہم نشین کا ہے دعویٰ سب کو برم میں شہری کہال میں بٹھول

سرزمین کونسی ہے بیرمبانی مجھ کو لایا ہے کہاں میرا حبول ہے براہیم کھی اندر مسیرے نود کو پہچانلہے آزر<sup>ک</sup> ہوکر

اپنے اندرسی کہاں تک رہنے دیکھیے لینے سے باہر ہوکر

لوگ اب ویکھنے ہے ہیں ہیں رهگئے ہم توامنطے ربوکر

میں نے بیقر کو جھیوا تھا جائی رہ گی آپ بھی تھیسر سوکر

عا میج الما آزری ہے ( داسے آ درغلط ہے)

گفتگو پر ترا احرار که بسس گفل گئے یوں لب اظہار کربس

کس ہی اُس ہے اقراد کرلیس باتے اُس مٹوخ کا اُدکاد کہ لیس

کا نکھ پتھے۔ انے لگی ہے میری کیا کہوں صرتِ دیدار کم بسس

دل وهرطینے کی ادا بھول گیا اس کو پہنچاہے وہ آزار کربس

توسے تہا ہو <u>جھے</u> حجورا دیا کپ کھوں مالِ دلبِ زار کربس

ش عری کے تو ہیں چرسے جاتمی جی ریاہیے یول ہی فنکار کرنس

0

جوابیت نام کیمی سسربراه بین رکھو مری نشانی بھی اپنی کُلاہ بیں رکھو

کم از کم اپنی طرف سے یہ سیج تو ہولے گا جو ہوسکے توعدو کو گواہ میں رکھو

فرورتاً تہم ہیں طوکر لگانا سے لئے یہ صلحت ہے کہ روڑے بھی راہ بیں رکھو

بن او اکینہ ہر لینے والے کو ابین خود لینے اسے کو اپنی رکھو

کبھی نہ اوچھو کر حب می کا حال کیسا ہے تم اس سے شعر سنو واہ واہ میں رکھو چوٹ کھاکر میں ہو با ہر گر پٹرا لوط کر وہ لینے اندر گر پٹرا

ماعق سے میرے جوساغر کر بیڑا یوں لگا جیسے مقدر کر بیڑا

جب کسی نے آئینہ دکھ لا دیا! مچھوط کر مانخھوں سے بچھر گر پٹرا

س تھ دونوں نے مصبت ہیں دیا دیکھ کر دیوار کو در گر بیڑا

جل رہا تھا شعبہ شعبہ سلسے دفتہ دفتہ الاضطر کر پڑا

ہوشش تھا رخمن جبا می اسقدر جس قسدر سنبھلا برابر گرر بڑا

پی رہے ہیں حیات کا کس ہم نشہ دورارہے ہیں نس نس ہم

اپنی کشتی طربو کے سمسئے ہستیں جانے والے نہیں ہیں والیس ہم

رہ گئے ہو کے ناگزیر <u>السے</u>! اب فرورت ہیں تیری ازبس ہم

جو تھی مگرایا ہو گئی سونا! بن گئے سب کے حق میں پارس ہم

زندگی ک<sup>م</sup> زما چیسکی جاتی ہونے دالے ہنیں ہیں بے بسس ہم 0

ترے وجود کی صورت حیات جیسی ہے جو ارزوہی مرح کا کنات جیسی ہے

ترے بغرقت مت جگاتی یہ دنیا مری نگاہ میں ساریک رات جنسی ہے

الگ الگ ہے زمانے کی بے حجاب دوش نہیں ہے سا تھ مرے تیرے سا جیسی ہے

نظریس رکھ کے مجھے تیری گفتگوسبسے یہ بے رخی کھی تری 'التفات جیسی ہے

ہوئی تھی اس سے ملاقات اک گھڑی جائی مگروہ ایک گھڑی بھی ثبات جیسی سے نیند بچھے کب آتی ہو گی بھیگی بھیگی را تول میں بئی بھی پاگل ہوجاتا ہول آک بھری برساتوں میں

میری مال کے خط میں تیرا نام کنوالا کیا لکھوں سب سے نازک تیرا رہشتہ سارے رشنتے ناتوں میں

لینے ہاتھ سے بُن کر تونے مجھکو سولیر بھیجب تھا بُن نے کنگن پہنائے تھے بترے سونے ہاتول ہیں

تو کھی گاڈک کی ہر شادی میں دلہن کی ہمجولی ہے میں بھی تیری دید کی خاطر شامل ہوں باراتوں میں

جاہے تو تحرید منادے جائے تو گھراکر کے اپنی قشمت لکھ آیا ہول تیرے نازک ماتول میں

ہائی صاحب شہردل ہیں یہ بات کہاں بھولے بین کی حُسن و جوانی کا المرسن ان بھی ہے دیہاتوں میں حبس کو دنیا ڈھونڈری تھی جاجاکر فرزانوں ہیں وہ شاع بھی نکلا آخسرترے ہی دبیوانوں ہیں

تونے ہوائکھول انکھول میں مجھے سے کہی تھیں چیکے سے بین تیری اب دہ ساری ہاتیں گونخ رہی کا نول میں

میخانوں سے بچ کرنکلا رندول میں ریے نس کربھی ڈوب کیا ہول آکر تیرے انکھول کے بیجانول میں

ا نکھیں مُل کر بھی دیکھا ہے کنناسپیا سیناہے تر بھی ہے موجود ہمارے گھر آئے مہانوں میں

کوئی تو ہم مشرب ہوتا کوئی تو ہم فکروسنخن سبادی میں رہ کر تھی ہم گویا ہیں دیرالول میں

مسجد میں بیٹھاہے جاکر 'ئیں نے سنا ہے رندول سے بیں ہی ناداں فوھو نڈر ہاتھا جاتی کومین انول میں بی نے سب کوجانچ لیا ہے اپنول میں بریگا نول میں کرئی تو انسان مجھی ہوتا نام نہاد انسانوں میں

تیرے بناٹ پنگ کا کوئی نطف کہاں اب باقی ہے یوں تو ہراک چیز سجی ہے اپنی حبکہ دوکا نول سمیس

تونے وعدہ کر تولیا ہے لیکن اس سے ہوگا کیا میں امیدر کھول میں تو بھی ہے انسانوں میں

سب بیر بجروک کر لیتے ہیں سب سے دھوکہ کھاتے ہیں ہم بھی سادہ لوگول ہیں ہیں ہم بھی ہیں نادا نول ہیں

آنکھ مجولی جاندنی راتوں میں ہم کھیلا کرتے تھے ملنے کو تم چھپ جاتی تھیں کموں میں والالوں میں

شعرتمہارے و نون کر اے جامی دنسیا جی اطعی سننے والول کا کہنا ہے جان پڑی بے جانوں میں تری خودی کی طرح میری بے خودی کی طرح یہ زندگی تھی تھلاکپ ہے زندگی کی طرح

تری نظر کی کوئی پھانس رہ گئی دل ہیں کھٹک رہی ہے کسی خاری انی کی طرح

اسی امید بپر رہ رہ کے مسکرآنا ہوں! ہنسی تھی اُنے کی مجھ کو تبھی بنسی کی طرح

تمہارے نام سے سنوب ہوگئی ہو سٹنگئے پرانی ہو کے بھی لگتی رہی نئی کی طےرح

بڑ ہوسکے تو تمہیں اسٹ اسٹ لوں گا چلو ملو تو سہی مجھ سے اجبنی کی طرح

ہماری فکر ہے جاتی آلگ تھلگ سب سے یہ شاعری نہیں اورول کی شاعری کی طرح شہر سے آگے تیرے گاؤں میں دل بھی اُرانے لگا ہواؤں میں

دھوپ سے دہری نکل سے ا تیری زلفول کی ٹھنڈی چھاول ہیں

اب فسادوں میں لوگ مرتے ہیں پہلے مرتے رہے و ہا دُل سمیں

زاہدو حب تر میکد سے مگر یا در کھنا میجھے رعب اُڈل میں

دزن ابین زمیں یہ کچھ تو تھی کھودیا وہ بھی الن خسلاوس میں

اک کے معتوب می رہے جاتی زندگی کھیے گئی وفسا وُں ہیں میں اگر حیبہ کہ آبدیدہ ہول زندگانی ترا قصیدہ ہول

سارا احوال بند ہے حبس میں میں وہ مکتوب نا ریسسیدہ ہول

وجہ شرمندگی ہوں تیرے گئے تیرا' بیب ابنِ دریدہ سوں

کبھی خوسٹس ہول رزاستم سہکر اور کبھی بے سبب کبسیدہ ہول

بارها بازگشت میول این ! بارها نتودی ناست نبیده بهول

کوئی مجھ کو ملادے مب آمی سے اس سے بین آج تک کشیرہ ہول C

آئینے تجھ میں سند کھی میں ہول سہب اپنی لیسند بھی میں ہوں

مسکرام بط تھی طن رہیے میری کروی گولی پہ قن دکھی میں ہوں

کون پہنچا ۔۔۔ نے گا گزند بھے اس بول سے اپنی گزند بھی میں ہول

نود ہی ہوتا ہول کمیں شکار اپنا نود ہی اپنی کمند بھی بیس ہول

جھک کے مِلْمَا ہول اِسلنے سبسے سب بین اک سرملند بھی بین ہوں

سب میں بے ف کر ہوں مگر جاتی بے سبب فکرمند بھی پین ہول ()

کفت گو میں ناتمامی آپ کی بن گئی نوبی پہخاتی کی بزم میں ایٹ کوئی پُرسان نہیں کیا گہیں نوشس انتظامی آپ کی رو کھرانے کا مزا کے لگا! ہے نظریں خوش خرامی آپ کی اب مری سوارگ تنها نهنین ہمقدم ہے نیک نامی آب کی میکدهٔ تجی بن گب مقتل مگر ہے اکبی تک تشنہ کامی آپ کی خاشی کرنے لگی سیدے گفت گو کیاغضب ہے ہمکلامی ہے۔ کی برش میں لے ائی دنیا کو تمام بے خودی رحمٰن سیامی اسی کی

کھوکھلا ہو چکا ہے اندر سے بھاری مجر کم سے بیٹے راہر سے

رشنی چمچھ رہی ہے اُنکھول ہیں اوسنی کمب کک لرطے گی منظرسے

اُس کی لاکھی فیادی حراب اب فدا ہی بجائے اس شرسے

کس کی کس کی زمیں کرے سیاب ایک بادل کہال کہال برسسے

شیرنا آگیا معصری جب که پانی گزرگیا سرسے اینے حبگل میں تو دنیا تھے پرندے سارے شہر میں آئے تو تنہا تھے پرندے سارے

اُنڑے اُنگن ہیں توسب جیگ گئے دانہ وُ لکا کھرسے بچھر اط گئے دانا تھے برندے سارے

راز ہی راز تھے جب تک بریر واز میں تھے قید کیا ہو گئے افٹ تھے پرندے سارے

صبح ہوتے ہی سنے روشنی عسلم ویقیں رات کو وہم تھے دھو کا تھے پرندے سارے

سامنے بیٹر پر بیٹھے تھے سکوں سے جاتی اک دھماکہ ہوا عنقا تھے پرندے سارے رات ٔ جگل ، پراؤ ، ہوا قب فلہ صبح انکھیں کھلیں تو نہ تھا قب فلہ

میرے آگے فقط کرد ہی گردہے میرے پیچھے مگراک نب ق افلہ

ہرقدم پر فریب نظر ہول اٹھا وہ رہا وہ رہا وہ رہا قب فلہ

خواب کیا کیا دکھاتی رہی زندگی ارزدوں کا پھر حیال بڑا ق افلہ

رک الاوُ کے اطراف سِمٹ ہوا رات کے خوف سے جاگتا تھا فلم

کوئی رحمن حب فی بتائے منطقہ سکے منزل پر کیول لط گیا ت فلہ

ائی ہیں ترے گھرسے اِدھرتی نرہوائیں اس واسطے اتنی ہیں بیڈر تنہے زیروائیں

بے ساخۃ چل پڑتی ہے دنیا بھی اسی مت جلتی ہیں ترے ساتھ جدھرتر پوائیں

کس جین کو آنگن میں بکھرنے سے بچاؤل بھرائی ہیں جبل کر مرے گفرتین ہوائیں

ا ہوط لئے بھرتی ہیں تری شب کواسی طرح کھلواتی ہیں اکر مرا در تسیسنر سہوائیں

سابی نوسیں ملق کوئی شفٹے اپن جگہ پر تیری طسرح رکھتی ہیں اثر تنسینے رہوائیں آپ کی جیسے ادا ہوگیا سادہ کا غذ خط کے بدلے ہیں سزاہوگیاسادہ کا غذ

لکھنے پڑھنے کا سلیقہ تھا ہمیں رسوں سے لیکن اُسکو جو لکھا ہوگیا سسادہ کا غذ

تم کو خط کھنے بہ اک آ ہے ہر باد مجھے اب مرے حق میں بلا ہوگیا سا وہ کاند

چین گیا جب مرے التھوں سے علط فہی ہیں آپ ہی حرفِ ندا ہوگیا سادہ کاغذ

آپ نے جب سے قام تھین لیا ہے میرا ایک خاموش دعا ہو گیا سادہ کاغذ

شعر لکھنے کا ارادہ توکی جائی نے ایک روشن سی فصن ہوگیا سادہ کاغذ سبدرہ ہول دیجھ کب سے تیرا دردِ زخم میں آپ باینے واسطے ہول کس قسدر بے رحم میں

توسیھھ بیں اگی میرے تواب یہ طال ہے ہوگیا ہول آپ ہی لینے لئے نافہم میں

جیسے جیسے زندگی جینے لگی مسیدا یقیں ولیسے و لیسے موگیا خود ہی گمہان دوہم کیں

چوٹ اگر لگئ ہے تھی کو درد بہوتا ہے بیجھے اسقدر رکھت ہول تیرے غم سے راہ ورسم میں

لین رترے ہمراہ اپنے آپ کو مہنے لگا ورینر اپنی دات سے اک ایجنن اک برم میں

جائے کب رحمٰن جافی ختم ہو یہ سلسلہ کہد رما ہول زندگی پراک مسلسل نظے مبی دل کی باتیں سن کے شائد زمین کو تھٹا کا سلکے جس کو سب حمول سمجھتے تھے وہی سیجا کئے

تم ہی کچھ باتیں کرو ہم سے کہ کچھ الیسا گئے اس بھری محف ل میں کوئی تو ہمیں ابنا گے

ا مینے میں خودسے ملکر خوش تو ہولیتا تھا میں اسلامی کھیے داوں سے مجھ کو بے گانہ لگے

گھریں اپنی سوچ کا تھا شوروٹ ل کچھ اسقدر گھرکے باہر جلتے کھرتے لوگ سناما سلکے

کچھ ادھوراساہے جاتی آج تک تیرسے بغیر تو جو مِل جائے تو بھیریہ آدمی پورا کے

سامنے میرے جب جب بوا آئینہ کیسی صورت برلت رما آئیپ

میں نظاہر تھا کہیں سمایا ہوا مجھ سے ہرحال ہیں تھا حلال کنینہ

سامنا لعدمدت کے اسسے ہُوا مجھ کو جیرت سے تکت رما آئیننہ

میں کے رحمٰن جامی سے واقف ہوتے سوی ہے کہ اک بولست اسٹینہ

٨

کان بیجنے لگے جب خودی بول انظی لوگ سمجھے مری بے کلی بول انظی

میدا احساس بھی مرتعشس ہوگیا جب ترسے جسم کی نغمگی اول اٹھی

ئیں بھی خراموش تھا تم بھی خاموش تھے یول لگا آپ ہی خامشی بول انظی

رمنہائ کریں گے مرے نقت میں پا پاکے منزل مری گرمی بول اٹھی

شعر رحمٰن حب آئی نے جب بھی کہے شعر میں نود نخود زندگ بول انظمٰی وف کی ہم سے نوائش ہورہی ہے الجبی تک از مانشش ہورہی ہے فيانے میں حقیقت لکھ رمل ہول را ی تیکھی کارشس ہور ہی ہے لگی ہے اکسی سارے برن ہی بڑی یا دوں کی بارشس موری ہے میراس کے بعد جانے کیا ہواب تو نوازش ہر نواز شس ہور ہی ہے زبال سے کچھ نہیں۔ کہتے ہیں لیکن نگاہول سے گزار<del>ہ ش</del>س ہورہی ہے بي ستاع بهوك سرام حبارما موك مرے فن کی ستائش ہوری ہے بحياؤ نود كواب رحمٰن مبسامي صلینول کی شاکشس ہور ہی ہینے

وہاں سے ہٹ کے گزرتا ہول مٹ نہ جائیں کہیں جہال ملے ہیں ترے باڑوں کے نٹان کئی

کچھ اس قدر بڑے بارے میں ہوگئی قربت مرے بیتیں سے گزرتے دہے گان کئی

اکھی نگاہ میں منظرر دھوال دھوال ساہے جہال حطے ہیں ترے سشہر میں مکان کئی

مری زمین جہاں تھی وہیں رہی اب تک مری زمین سسے گزر سے ہیں اکسان کئی

زبان بننا پڑا اُن کی مجھ کو لے حب می زبان رکھتے ہوئے ہیں جو بے زبان کئی نُس کا چہرہ تھا خواب میں لکھا کیانشہ تھا سشراب میں لکھا

بحسکو مسرور رنکھ کرائٹس نے درد میرے حساب میں کھی

ایک تحریب برق جیگی تھی ادر کیا تھا سحاب بیں لکھا

ہے سرِ سٹ م ڈوب جاناہی قسم ستے کو فتا ہے ہیں لکھا

واس کی آنگھول میں بڑھدما کھا تی تھا بہت کچھ محب ب میں لکھا

کہ مجھی سٹ عری بے خودی سٹ اعری حسُن تھی شاعری عشق بھی شاعری تيرگى تيرگى تاعرى رومشني روشني روشني مضاعرى دل کا پیف م ہوسس کے نام ہو توسمجھ لیجئے ہے وہی سشاعی كونى سمجھ اسےكونى بياہے اسے زندگی پساد ہے زندگی شاعری لفظ این حسکہ ہیں یرانے گر ہم نے کی ہے انہی سے نئی شاعری ب نے موال دی بیاری اک نظر برگنی موگنی بوگنی ستاعری عمر بھرایت جاتی یہی کام ہے! مضاعري سذاعري شياءرى شاعرى

تنائے دلی ترتیب سے لیں اب وزندگی ترتیب سے لیں

جنول سے کا م لیں اپنی خودی کا جمال المجھی تر تیب دیے لیں

دِلوں کے درمیاں ہے ربط کتنا ولا وابستگی ترتیب سے لیں

تہارے بعد جو کھونی گئی ہے دلوں کی سرخوشی تربیب دے لیں

کسی دل کام آئے گی ہمارے متاعِ خاشی ترتیب دیے لیں

بهت کچه که جیکے رحمن حباقی اب ابنی متاعلی شتیب وسلیں  $\bigcirc$ 

مین حقیقت مہول اور دنسیا نواب زندگی کیا ہے اک ادھورا نواب

تیری تعبیر تجه سے کب پوتھیوں دیمیت امام ہوں تئے۔ انواب

کس قررتھی حسین یہ دنسیا استحد مک مکل کے مکیں نے دیکھا نواب

زنرگ يول مُزركئ حبّ مي جاگ كوكو ئي دينج ساله نواب سر بید یه آسمان سے پھر بھی لینے گھر کی سی شان ہے پھر بھی

بولت ہے بڑی صف آئی سے سنین ہے زبان ہے بھر بھی

دھوپ تو میرے سرسے گزری ہے تیرے سرسا نبان ہے پیھر بھی

تو ہی تو مجھ میں ہے سایا ہوا درد اک درمیان ہے پھر بھی

ڈو بنے کے قریب ہے شتی ناف ل پاسبان ہے پیربھی

ان کی ایک ایک بات کی جاتی خامشی شرح ان سے پھر بھی یاداکسی ہم سفر ہے رہی ہیں وہ ہے گھر میں اور گھرہے ریل میں

ریل سے اُترا ' ہُوا پھے راجنبی روستی بھی مختصہ رہے ریل میں

ایک توٹا سامنے بیٹھا ٹوا خود سے ہا ہرہے گرہے دیل ہیں

بیٹھے بیٹھے ہوگئی ہے دوستی روستی کیا زور اتر ہے ریل میں

د تکھیئے رحمٰن جسائی کب کھلے وہ کبلی میرا تیم سفریسے رایل میں

سم یه نگری جو آپ کی صورت اور المحیی شمیس لگی صورت حبس سے بیکھا جھواکے آنے تھے سا منے اگئی وہی صور سے ساتھ ہیں مرکمانیال اسکی اب بچاد کی کر کوئی صور ش أكينه وتكيم كربول كين حميال المنت من مهمی سبے ترک صورت میری نمین دول کی موگئ و مسمت وه کنواری وه سانولی صورت کہشنا تھی ہو ایک مدت سے مبوکتی اب وہ احبنبی صورت سائے ہے سام سے جای ده سرایا و بی کهرسی صورت

تم بيرسم مَرَجاتين كُ تم وسيحقة ره جازًك بر معی کر و کھا المیں گے تم و تکھتے دہ جاؤے زندگی کے راستے میں سار کے ہر موٹ بر ہم تو کھوکر کھائیں گے تم دیکھتے رہ جاؤ کے انتهائے شوق بر کہلائمینے ریوانے ہم سريه بتيم كها بُينك تم ديجية ره جاوّ كُ ہم تو ترط بے ہیں مسلس تم سے کر کرے وقا ال تمين ترايس كرئم وتحية ره جاؤك حبك بيمجه تم به وه دنيا بنين لين لن ہم اُسے کھکرا نمینگے تم دیکھتے رہ جاؤ کے موت كانتحول مين أنجين فال كربرال بي دل کوم بہلا نینگے تم دیجھتے رہ حباؤ گے بات مانی کی کسی حبیلے کسی صورت کی تم سے ہی کہلائنگے تم دیکھتے رہ جاؤگے

اب آگے تیرا حوصلہ کے گردش حیا ت اب تک مرے خمیرنے کھائی ہنیں ہے مات

جب تک بھی ہیں دہنگے سلیقے کے ساتھ ہم معلوم ہے ہمیں کھی کہ د نیاہے بے بیات

شب را مرا و حود کوئی حب دنته ہنیں! تیرے مرے وجودسے بریا ہیں حادثات

تونے جو آگئی کی کہی لوگ چپ رہے اک حشرسا اٹھا گئی میرے حنول کی بات

میں جاگ اٹھا کہ جیجنے کی آکے گُدگری بہلومیں میں نے دیکھا کہ سوئی پڑی ہے دانت

سچائی بے بیناہ ہے ہر ہر مقسام پر مبامی کی مشاعری کی یہی توہیے خاص بات  $\bigcirc$ 

ر سنتے میں زندگی سے ملاقات ہوگئی واللہ سے ہاقات ہوگئی

مجھ کوتمام عمر پڑا غم سسے واسطہ اک بارکیا ہنسی سے ملاقات ہوگئ

ہر بارے بیر میں راہ سمجھ کر حیلا مگر رہتے میں مگر ہی سے ملاقات سوگئی

ت مرے جنول میں ہی دورسے طریقی جس روز اکمی سے طاقات ہوگئی

جاتی سے ملنے ہیں تو گسیاتھا مگر وہاں جاتی کی سٹاعری سے ملاقات ہوگئی

0

نباكر كائج كا گفسه سوجيا ہوں بچانول كس طرح سر سوجيا ہول

عجب ہے آگ اندر موجیّا ہول ہو اہے تب زباہر مسوجیّا ہول

میں بینے گرمی ہوں محفوظ کت کک یہی اک یات اکثر سوحیتا ہوں

میں اٹسکے پاس حبادل یا نہ حادل طہر کے دل مکرر سوحیتا مہول

دِکھانے اُس نے کیا کیا تواب مجھ کو کم اب ایک ایک سنطرسوچیا ہول

بهت کچه حب ه کر رحمٰن جای ده لکهها مول جو بهتر سوچیا مهول 0

تہارے نام پہ میں نے بالیاجنگل مرے غمول سے ہے دکھیو ہرا بھراجنگل

بڑے خلوص سے کرتا ہے گفتگو مجھسے سناتا رہتا ہے مجنوں کا ما جرا جنگل

ار این دست سے ان ان کیسا قال ہے میں اسلام میں اسے لیے دہاں میں کئی پھٹا جنگل میں اسے لیے کے دہاں میں کئی پھٹا جنگل

پناہ لیتی ہے ونیا اسی کے وامن میں بنا ہوا ہے ذاہے کا آسسوا جنگل

نہ جانے لوگ کہاں جاکے بس گئے جائی جوشہر تھا کبھی آباد ہوگسی جنگل تونیق ہو تو لینے ذرا من میں دیکھتا اواز کسس کی ات ہے دھولن میں دیکھت

اِس بِکی عمر میں کھی اولکین میں ہے کمشش جاتا نہیں ہے مراکے الوکین میں دیکھٹ

ایھا گئے ہے تیری سلائی کے اول میں تود تھی الجھنا پر بھی کو بھی المجھن میں دیکھتا

مجھ کو ہٹا کے ویکھنا تم سے ہو ہو <u>سکے</u> جب جب کھی اپنی یا رکے درین ہیں دیکھنا

میں کھی یہیں کہیں ہول تمہارے می اس یاس گھر میں ہول میں کبھی اکبھی آنگن میں دکھنا

جاتی گزشتہ یا دول کی کمہ تلہے مہر ما فولی ہے کیسی عمر کے رہزن میں دیجھٹ ر کھل جائے رازعشق تو یہ راز ہے عبث .

انجام سامنے ہے تواغب از ہے عبث بینیام دل کا اسکی نگا ہول سے سے عیال خامولشی بولتی ہے قرا وازیے عبث نعنے کی دوح حاکتی رہتی ہے ساتھساتھ آواز گرنہیں ہے تو یہ سازسے عبث اظهار اضطراب ادهرسے تھی ہو درا ک ورز مری نگاه کا اعجباز ہے عبیث دے کر کھ اونا چھین بھی لیتے ہیں ما تھ سے ملتابھی ہے تو اب کا اعزانہے عبت مانامم برانزسي كسنى اوركے سكتے میرے کئے تمہارا یہ اغماز ہے عبث حِاقی عل بھی کرکے دکھاؤ تو بات ہے ورنه فقط خيال كى يروازي عبت

 $\bigcirc$ 

بخمکو باناہے تو آپ لینے کو کھونا ہوگا اپنی کشتی کو مہال نور ہی ٹر بونا ہوگا

اب جو برسیں گے تو کھل جائمنگے غم کے بادل دھوپ نگلے گی تو موسم بھی سے اونا ہوگا

دیکھنا ہوگا کہ زوخریے زمیں ہے کہ نہیں پھر کہیں زیج بھی احساس کا لوٹا ہوگا

شریل لائی ہے تا ٹیر تو جاتی صاحب دل کے حذبات کولفظول بی شمونا ہوگا

 $\bigcirc$ 

ہم پرخدا کامشکر ہے گرا ہیں مزاج دنیای*ں ہمنے آب سا دمکھا نہیں مراج* بر اوربات ہے کہ فقط ہم سے مل گیا ورنه نسی سے آپ کا ملتا تہائے۔ مِلْتُ تُویاد رکھنے کہ حتّاس ہیں بہت اورول كى طرح وليجفئة اين النهين نراح توكيه كردكها حبوط تها جوتها فريب تها كياكياب اورآب كاكباكيا نهسين مزاج كل كجيمة تصااح كجدب تواب كجيه اجمى بيركيمه سيح تويد ہے كہ آپ كا اپن انہيں مزاج ہر بار مل کے آپ نے پرسش ہاری کی بچر بھی ہارا آپ نے سمجھ کہیں مزاج غصهی ضبط تعبی سے جلال وجال مجی عائ سی نے آب سا یایا نہیں مزان

لقمان نے کہا تھا نہیں عشق کاعسلاج لیکن تمہاری ایک نظسرنے کیاعسلاج

ہر باراُس نے دیں مجھے حجوثی تسلیاں چارہ گری یہی ہے توبس مروجیکاعسلاج

نظری ملیں تواور ہرے ہوگئے ہیں زخم دیدارِ بارنے توکی اسے جداعسلاج

پرسش ہوتم نے کی مری حالت برل گئی والندتم نے خوب کی سے مراعب لاح

یرابت او ہے عشق کی ہوجائی گی شف! جاتی مرَّصِ فراہے گرو کچھ دواعت ان کس جب کہ سچی ہے توادر کہاں جھوٹی ہے دیکھ کے زندگی تقویر ترک تھینچی ہے

میرے احساس کورہ رہ کے جُگانے والے سپح بتا تونے کبھی اپنی خب ربھی لیہے

وہ بھلاظلم وستم ہوکہ ترا لطف و کرم تیری ہربات یہال تیرے ہی مطلب کی ہے

ساتھ ہول گردشِ ایام کے سیکن اب تک سشام میری ہے یہاں اور نہ سحرمیری ہے

فاصلہ مجھے ہے برابر رہا ہر مالت میں ایکے نزدیک بھی دیکھیا تو وہی دوری ہے

اس سے مل کر مجھے اس بار مست بھی ہوئی اب کے دیکھا آقہ بہت برلا نہوا حالی ہے تھا تو وہ خاموش پر مجھ کو لگا گویا بہت اور جب جانے لگا مل کر گلے رویا بہت

اُس سے جب بچھڑا تو ہے احساس ہی غالب رہا اُسکو بائے کے لئے میر نے اُسے کھویا بہت

بھاگتا پھرتا رہا شب بھراجا لے کے لئے تھک گیا تھا دن نکل آیا تو میں سویا بہت

اب خدا جائے بہال یرفصل کیول اُگی ہیں بیار کو تیری زمیں میں میں نے تو بویا بہت

اب السير معن حاقى تم بى كيھ ملكا كرو زندگى كا بوخير ميك فيرات دك دُصويا بهت تا دیر احتیاط سے سوچا گیا مجھے بھراکے لعِمْشق میں ڈھالا گیا مجھے

ان کی سمجھ سے دورتھا ہو تھے مرے قریب حاجا کے دور دورسے دیکھا گیا۔ مجھے

ئیں سایہ دارسپ طرتھا گھر میں ہرا بھرا تعمیر نو کے نام سے کاٹا گیا۔ جھے

مجھیں طوع ہونے کی طاقت تھی اسلئے تہ میں سمندرول کی اتارا کیا ہے

محفل میں جانتا نہ تھا کوئی تری زباب میں تیرا تر جال تھا گبایا گیا <u>۔ جھے</u>

مائی بی اسکو ریچھ کے تکتابی رہ گیا بیگاہ بن کے انہے دکھلا گیا۔ مجھے جب تی رتری لگی سیح می خ بے کلی ہے کلی لگی سیح می خ

بچھ سے ملنے کے بعدی تجسکو زندگی زندگی لگی سیج مجُ

قرُب سے اسکے ساری تاری محمد کو توجی اندنی لگی سچ چ

راہ سے بے نودی کی جب گزرے سے کہی سے کہی کئی سیع بے مح

تم بھی خا موشس کمی بھی تھا خانوش خامشینی بولتی نگی سیچ پچُ

مرسی استی میں ہے ہی جاتی مرسی میں ہے ہوئی میں ہے ہوئی مربے خودی مربے تودی میگی سیع مرمجے

حبوط تسيراب يأتراب سي زندگی پرست کر کیا ہے سچے لڑتے والا خود گواہی <u>دے</u> میرے کھے کا ماجراہے سے موت کا حق ہے زندگی کہاہے زندگی کا بیرار شرے سے مرقلم ہو کے سربلن رہا کس کے آگے تجھلا تجھ کا ہے ہے ا دمی ادمی کے بارے میں جھوٹ کہتا ہے بولتا ہے سے ر وی کس قب در بهکت ہے زندگانی کایانشرسے یع مصلحت نام بے فرورت کا مصلحت سے گرج راہے ہے ر کے جرت سے گنگ ہے دنیا میرے منبہ سے نکل پڑا ہے سیے میں اُسے ڈھوٹڈتا پھراحس می میرے اندر حجیب ایکواہے سے ائ تک انتظار ہے تیسرا ہے عجب انتظار کا لالج

سے رہا ہے ہیں انھی دھوکا سے کے اعتبار کا لالج

اور بھی کردیا ہمیں مجسبور مے کے اک اختیار کا لالج

پھنس گئی اپنے جبال پیں مکڑی دنگ لایا شکاد کا لالچ

سوس میں آگئے ہیں ہم جاتی اب نہیں ہے خار کا لالج کاول ہیں بھوسے کھل کے کھیلی طبح ستہریں بن گئی ہے۔ یکی طبح

ا ج مک ہے جوان برسوں سے اج مک ہے نئی نویلی صبح

اجبنی بن گئی جوانی میں میرے بچپن کے ساتھ کھیلی صبح

شیری صحبت میں ہوگئی ت تل خوبمورے سیس کشیدلی صبح

لوط لیتی ہے مسیدا صبر و قرار اکے ہر روز یہ چھبسے لی صبح

مجھ کو رہ رہ کے جبھ گئی جاتی کس تبدر تبینر ہے نکیلی صبح بجھے نہ آگ محبت کی کچھ بُوا دسینا بحولاک اکھے جو یہ شعلہ تو پھر بھھا دینا

کردل جو تم سے تبھی بے رقی کا میں شکوی مری شکایت ہے جب پہمسکرا دینا

ہمایں بھی آنا ہے تیری شکا ینتیں سُن کر ہرایک بات یہ رہ رہ کے مسکرادنیا

کبھی مبھی یہ دیے باول آئے کا دل میں مرے خیال کو ہرگز نه راسسة دینا

بھلانے والے مجھے مرف اتنا کہنا ہے کسی کو اتن بھی اسال نہیں بھلادینا

پھر اُسکے ہاتھ نہ او تو بولت جاتی تم اپنی سٹاخِ انا کو زراجھ کا دبیت بے جین سی ہے رات کہ تنہائی ساتھ ہے اب مونگے حادثات کہ تنہائی ساتھ ہے

ہیں کھے بے ثبات کہ تنہائی ساتھ ہے۔ اب دن ہے اور نرات کر تنہائی ساتھ ہے

سادہ ہیں کا غذات کہ تنہائی ساتھ ہے رکھدوت کم دوات کہ تنہائی ساتھ ہے

اب احتیاط سے قدم اَ گے بڑھائیے مکن ہیں واردات کہ تنہائی ساتھ ہے

احساس میراید بے کہ خود آج لینے ساتھ کھائی ہے میں نے مات کہ تنہائی ساتھ ہے

مباتی اب اس سے اچھا کوئی موقع کہیں کرلو گزار شامت کہ تنہائی سساتھ ہے جیٹے جگر ،ی سیر کتا اول میں ہم نے ی ایسے لگا کر آئے ہیں دنیا میں گھوم کے

ابلیسِ وقت تم کو پڑھاتا رہا سبق پڑھتے دیے ہوتم بھی اسے جوم بھوم کے

ہم نے رواح توٹ دیتے بیار کے عوض پابٹ رتم سے لوگ ہیں اب بھی رسوم کے

جانا تھاجن کو جیاند یہ، جاکر بھی آگئے مارے ہوئے ہیں آپ ابھی تک بخوم کے

سے تو یہی ہے کھنے کی فرصت ہیں ہیں جاتی ککھیں تو لینے بھی قِصّے ہیں دھوم کے  $\bigcirc$ 

جام مجرکے وے درا نزدیک ا مست کر دیے ساقیا نز دیک آ

ساری رنجش بھول جانزدیک آ بے وفا لیے بے وفا نزدیک آ

غنچے ہیں ہے تاب کھلنے کیلئے گُل کولائیں اے صبا نزدیک آ

تا کے یہ فاصلہ لے زندگی سے درا نزدیک م نزدیک سے

سفاوی رحمٰن جاتی کی سنیں کے معبت آشنا نزدیک س ہا تھے آگر کر مرب اکثر نکل جآباہے دن میں بکٹ نا جا ہتا ہوں اور میسل جآباہے دن

بوٹے لگنا ہے کموں کا بدل ہر ہویے بید رفتہ رفتہ برف کی صورت کچھل جاتا ہے دن

کاروبار زندگی میں دیکھتے ہی دیکھتے بچھ کو تنہاکر کے چپکے سے نکل جاتا ہے دن

تحریج ہوجاتا ہے ہاتھوں ہا تھسکے کی طرح کرئی بإزار برمھتی ہے توجل جاتا ہے دن

زومیں انجائے نہ تیرا رامنِ صداحتیاط انک میں ابول کی برے دیجھ مل جاتا ہے دن

میرے گھر رحمٰن جاتی روز لیبتا ہے بناہ اور مجرم کی طرح جھب کرنکل جاتا ہے دن  $\bigcirc$ 

ہر بار \_اُسے من کر میں ہوگیا گُرُ قُمُ س أوازين حادوتها أبجبرتف ترنم سأ سننھول ہیں تترارت سی ہونٹول یہ تیسم سا ہے اسکی ا داول سے اِس دل میں تصافی ب کے نکھول کا جب انکھول سے ہوتاہے تصادم سا ستاٹا کھی نود جیسے لگتا ہے تکلم جب کیفنت دل کے املہار کا وقت کا ما محسوس بُوا أُسكى انكھول میں تنوم س اک ہم بھی جیالے ہیں دنیا سے زائے ہیں اک یہ کھی حقیقت ہے کوئی تھی نہیں تم جب تھ ملی تم سے جذبات میں بیلی تھی وس ول کے مندر میں بریا تھ تا مرس اُس متوخ کی انکھول کی جب میں نے زالتم جھی مختوسل ثواحساني مرلفظ مسكمس

0

میرارستہ تیر مطامیر صابی ہول اس پر آوارہ دل کے بیٹھے میں چلتا ہول میرار مبر آوارہ

زنگ ترہے جہرے کا اُڑا تھا غفہ تحفیلاً کیا تھا واغطے نوکی تھی نفیحت مجھلو سمجھ کر آوارہ

تنہائی کاسا تھ ہے ہردم خلوت ہویا محفل ہو گھر میں تنہا ہو جآنا ہول گھرسے با ہر آوارہ

حیران سی جرانی ہے اپنیا چرہ تکت ہول اسٹینہ بھی لول الله اسم جھ کو پیکسر آوارہ

یہ مانا ایکھاشا عربے لیکن تیرا جوڑ بہیں جاتی کا پھرنام اولیٹا وہ مشہدے گھراوادہ محبت کی کسیا ابت الم ہوگئی ابھی سے قیامت بیا ہوگئی

دہ بلطے مری سمت بے ساختہ خوسشی سمط کر صدا ہوگئی

وہ مجھ کوسبنھالے رہے دور تک یہ لغزش مری ساسل ہوگئ

بُوا دل کا عالم ہی زیروزیر نظر رآپ کی حب دنتہ ہوگئی

طرعی حدسے جب آپکی نے رخی قرجمہ کا اکسسلسلہ ہوگئی

گنهگار و نجرم توشخشے سگنے پرتی بے گن ہی سنڈا ہوگئی

 $\bigcirc$ 

کیول آج اتنی سردہے سورج کی تری ولیسے تو فرد فردسے سورج کی تشنی رسته بجھائی ہے تو بھلا کیا سجھائی ہے برسمت كروكردے سورج كى روشنى موسم کھڑا ہے یاد کا منظر لئے ہوتے رہ رہ کے دل کا در دیسے مورت کی روی ر انکھر ما تو ہوگئی پرقبان کی شمالہ یا خور ہی زرد زردہے سورج کی رفتنی ر انکمیں ملاکے بات کرے توسہی کوئی گویا نگاہِ مردیسے سورج کی روشنی عینک کارنگ بدلا که منظر مدل گیا د تکھوتولا جورد \_ سے سور بے کی روشنی نکلی تھی ادمی کے تعاقب میں پہلے دل ا تبک زمیں نورد ہے سورج کی رشنی جاتی کسی کے دل میں احالانہ کرسکی ما ناكه كادكر و سين سورج كي روشي

0

راهِ محیّت کهلائی وهس پر میرا بیر گیا ایک اک کا دریا آیا اُسکوهی میں تیر گیا

غنچہ غنچہ مہرکا مہرکا روشن روشن رکستہ ہے وہ نکا تھ اضح سوریے کرکے جمین کی کسیر کیا

'نکلا تھا ہرایک مسافر اپنی اپنی منزل پر کوئی سوتے دل ایلہے کوئی سوتے دیر گیا

البم کی تصویری ساری آئینہ ہیں ما می کا میرے آگے اک اک لمح اکر جیسے کھیر گیا

جب دہ میرے گھر آبا تھا اپنابن کر آبا تھا جاتی ائس نے پھر کچھ سوچا والیس بن کرغرکیا بھلک رہا ہوں کوئی راہب رہنیں ملتا ترے نگریں مجھے اپنا گھر ہسیں ملتا

ملے تھے یوں تومسا فرنمئی سرائے ہیں روحنوں کا کوئی ہمسفر نہسیں مِلما

کسے و کھائیں ٹمنرفن کی دادگس سے لیں جین میں لینے کوئی دیدہ در نہیں مِلثا

نگر نگر میں بچھے ڈھو بڑتے ہیں ہم لیکن بھٹک رہے ہیں مگر شرا در نہیں مِلْمَا

الماش میں ہے نظر میری جسکی لے جاتی سحر ملی تو دہ رنگ کے سسحر نہیں ملتا چلتے چلتے تھمجی کرکی ہے نبض لمس سے تیرے جل بڑی ہے نبض

یاد حبس وقت تسیسری آئی ہے نود مخور تسیسز ہوگئی ہے نبین

جسم میں دوڑنے لگا ہے نول انگلیول ہیں بڑی مری ہے نبض

شرے مجھو نے ہی زندگی آئی دھولکنیں شری ہیں مری سے سبف

لمسس کیا اکسس کا پاگئی جامی اب اشارول پرجل رمی ہے نبض کتنا بیگار ہوگیا ہجے۔ اپنا چہے۔ نہیں رہا چے۔ ہ

طبع نازک پیکسیا گرال گزرا کیوں ہے بگڑا ٹبوا بھلاچے۔

آئینہ دلیجھ کر ہیں چھسٹایا کہیں رکھیا ٹروا لگا چہسے

گم کہسال ہوگیا خلا جانے اُس کا وہ درد اسٹناچہدہ

اس کی انگھیں گھی تھیں لب تھے بند دیر تک بولت اربا چہسے ہ

یر مجی اب اجبنی ساہیے جاتی تحاکیمی ایسنا اسٹناجیسے

اِس واسطے میں گھر تہیں کوٹاکئ دن تک نیکلا ہنیں سرسے ترا سکودا کئی دن تک

جاگی رہی احساس کی دنیا کئی دل تک گھرلیں رما سورج کا بسیرا کئی دل تک

میں تھھ سے ٹبدا ہوکے بٹوا اور پریشاں سیا نہیں جینے کا سسلیقہ کئی دن تک

کیا تو نے نگاہوں سے بلاکر مجھے جھورا اُترا نہ ترے بیار کانشہ کی دن تک

اک دن اُسے دکیھاتھا درا غور سے حاتی پھیلا رہا ہا تکھول میں انجالا کئی دن "مک دوانے کوئی دکھایا ہشیں اثر مجھ کو پھرا رہا ہے کہ کو

میں ایک خواہش بے نام کا پرندہ ہول طِے ہوئے ہیں خیالول کے بال دیر مجھ کو

میں لینے گھریں مافر ہوں ایک مذسے کہ اب تو لگتا ہے سالاجہاں ہی گھر مجھ کو

بیت، چلا ہے کہ تور میں ہی اینا رشمن ہول تو لیے آپ سے ہونے لگاہمے ڈرر مجھ کو

مشاعرے میں تجھے میں نے بھی سنا جاتی بھلے لگے ترہ اشعاد خاص کر مجھ کو مُهٰہ پیر کہہ دی جو بات کہنی تھی مجھ میں کب احتیاط ِ زہنی تھی

ریچه کرتجه کو آنکه نیزدهیانی جانے کیا چز قرنے بہنی تنی

جس نے کا نیے جیمو دسٹیے دل ہیں وہ تو بھولوں کی ایک مہمنی تھی

میں نے کہدی خوش انکھول سے تم سے بو بات مجھ کومہنی متھی

ا گئے جب کی زدین سب جاتی اس جہال کی دریدہ وہنی تھی  $\bigcirc$ 

اب اگر تجھ سے دوستی ہے شرط ا سب لینے سے دشمنی ہے شرط

یہ تمنا ہے میں یے تھے دکھیوں اِس اندھیرے میں روشنی ہے شرط

بے خوری بھی خوری بھی اپنی ہے اب اپنے سے اکہی ہے شرط

موت سے پہلے مِل نہیں سکتے اسکے دیدار کی کمڑی ہے شرط

ہم بھی کچھ کر دکھائیں گے جاتی اس خراہے میں زندگی ہے منرط

 $\bigcirc$ 

اُن کے اندازِ نوسٹس بیبانی پس لطف آنے لگا کہسانی پس

پورے اُنرسے وہ میہمانی میں دل کسیا ابینا میزبانی میں

ا مسلی انکھوں ہیں اشک کے تطرب جل رہے ہیں چراغ پانی ہیں

کر دیا ہمنے تجھ کو لاف نی سکے خود اسس جہانِ فانی ہیں

کام آنا تھا بس یہی جاتی سشاعری کیہے زندگانی میں

## دل کو کر کے میسیئر بھاول کیں وار انسس کا اگر بحیباوں میں

کررہے ہیں وہ جب لوہ سامانی کیسے اپنی نظر ہے بیاؤل میں

حملہ اور ہے زندگی مجھ پر جان کمیا بھاگ کر بچیاوں بن

قافلے ہیں ہیں سب کے سب بھوکے کیسے رختِ سفر بحیا دُں میں

سنگ باری ہے ہرطرف جاتی سس طرح این سر بمپاڈل بیں  $\bigcirc$ 

جهانكو مرے اندر مجھے یا ہر سسے نہ ریجیو مد کار نظیر آول کا نمپ سے نہ دیکھو ہول بوسف کنعال کی طرح بےسروسال للنه مجھے حبیث برادر سے نہ دیکھو محسوس كرومجف كوكه مو توديبول مين كفي جھٹلاؤ نہ لول آ تھھ کے تھرسے نہ دنکھو ساحل پر کھٹے لوگ تماشانی لگیں گے بهترسط الهنس نوستح سمت رسط نه ومليمو جھوٹی نظر رائے گی بڑی چیز بھی تم کو دیک<u>ھو مجھے کہسار کے اوپر سے</u> نہ رنگھو مل بیٹھے کے بڑھ لومجھے اضار کی صورت و کے سر کہمی جلمن سکھی در سے نہ دیکھو حاتی کی طرف دیکھیو محبت کی نظرے رنبا تہبن کیا سمجھ کی اس درسے نہ دیکھو

آپ تھی میری طرح اس سے گزرے ہونگے دِل سے سینے ہیں تواحماس سے گزیے ہونگے

رس بی کینے بیکھی ہوگئے ہول کے مجبور! تشت لب جب بھی کڑی بیاس سے زیرے ہونگ

ہائے کیا ہم پر قیامت نہیں بیتی ہوگی اجبنی بن کے وہ جب پاس سے گزرے ہونگے

یاد تو آگی ہوگا انہیں ابلاغ مرا جب وہ ترسیل کے افلاس سے گرانے ہونگے

ہم میں تو سف و ترک کی ہے تو پرت کیوں ہے ہم یقیناً تری ہو باسس سے گزرے ہوتگ

سرمی لہجہ نقط یول ہی نہیں ہیں ہے جا فی! عمر بھر سورش انفاس سے گزرے ہونگے تود اپنے آپ ہی نام و کمود کھو بیٹھا کہ نقط بھیسل کے اپنا و تود کھو بیٹھا

بهراک کی بن کیا شعله تو دود کھو بیٹھا پھر آسکے ساتھ ہی ہوشبو بھی خود کھو مجھا

وہ باڑھ کھیت میں لینے لگا کے تھا محفوظ ہوس میں آگے مڑھا تو حدود کھوبیٹھا

توج اصل کی جانب سے جب بہی آگی زیال نفیب بُوا اور سود کھو جیٹھیا

کمالِ ضبط سے پانی بھی تھوس برف بنا حوضبط لوٹا توسال جمود کھو بیٹھا

رُّسے سبب بُوا جاتی جب ال میں آوارہ حج مجھ سے حمیوطا تو بھر باش ولود کھو بیٹھا پہچان ہی سے نہ کہیں اسکی جیشم ناز کے زندگی کی دھوپ نہ آتنا مجعلس مجھے

ناگن ہے تو تو عادی ہول میں تیرے زہر ما اُنے زندگی جو در ناہے جی بھر کے دس مجھے

البلجية مجماعها بن انهي تفاده بوغر عقا ده لكتلب ابه نفس مج

مائی کے ساتھ آپ جہال لے لیس ' چلول مساریمومیکدہ ہو ہیں پیش دلیس مجھے Q

کی بند میں نے ہنگھ تو بنائی طرح گئی مرالی جو بھرنگاہ تو تہائی برط گئی الوف جو مجف كو دوركيا لين آيس جھے سے بحث اور میرے کھائی برط ھو گئی ارزال ہوتی نیکاہ تو نظارے چھکے گئے حلوول کی ترے اور بھی مہنگائی بر حد مگنی خود میں بھی اینے آپ سے آگاہ ہوگیا اچھا ہُواکہ تھے سے شناسائی بڑھو گئی ئیں تو حصالے ایا تھا قد ایا بھیلے میں ليكن يهال كيه اورتفي اونجاني ترطه كئي ئیں حفوط لولنے یہ جوت مارہ ہوگی سنجم مجمع وهكيل كي ستيالي بطه كني جافی کا ہائے دامن بوسف ٹوا سے ول اس زندگی گی جب سے دلیجاتی سط هر گئی

زمیں کے جاندستارہ بکارے ساتھ رہو بمارسے ساتھ گزارو ہمارسے ساتھ رہو نہ لینے آپ سے مارو بھارے ساتھ رہو غرور حسن کے مارو ہمارے ساتھ رہو خزال کا دورجب آئے کا دیکھا جائے گا ابھی تین کی بہارہ کارے ساتھ رہو مُسلِكُ الحصِّ مُركبين احتياط كا وامن سنبحل سنبعل کے ستسرارو ہمارسا کار رہو نوشی کے نام سے ہونے لگی ہے وشت سی بخارے عم کے سبارو ہمارے ساتھ رہو بميشه رمنى كشتى بارى طوفالي كبھى كبھى توكنارو ہمارے ساتھ رہو بعثك نرجائ كهين يعرسه واستزعابي بملائسا تفه وويادو ليارست سأنفه رنبو